



مولانا وحيدالتربن خأك

First publish in 1997

### Al-Risāla

1, Nizamuddin West Market, Near DESU, New Delhi-110013 Tel. 4611128, 4611131 Fax 91-11-4697333 E-mail: risala.islamic. @ axcess.net.in.

Printed and published by Saniyasnain Khan on behalf of The Islamic Centre, New Delhi.

Printed at Nice Printing Press, Delhi.

| 7^               | اعراص              | ۵           | مندا               |
|------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>r</b> 9       | اختلات کے وقت      | 4           | فربشة              |
| ۳.               | پڑ وسی             | 4           | پیغمب              |
| ۳۱               | حقوق العباد        | ^           | متدآن              |
| ٣٢               | تصورانسان          | 9           | اسلام              |
| ساسا             | خدمر پ خلق         | 1.          | ايميان             |
| ٣٢               | مساوات             | ) JI        | امتحان             |
| 20               | انسانی برادری      | IT          | نیر <b>ت</b><br>ره |
| ٣٦               | تعصرب نهين         | <b>اس</b>   | أفرت               |
| ۳۷ .             | امن پسندی          | 100 IN      | رومانیت<br>ترسی    |
| ۳۸               | خدا پرستارهٔ زندگی | 10          | تنقویٰ<br>بر       |
| 149              | صبح ومشام          | . 19        | رث کر              |
| ۴٠.              | عبرت پذیری         | 14          | <i>ذکر</i><br>:    |
| kl.              | گھريلوزندگي        | 11          | نماز               |
| 4                | عزت نفس            | 19          | روزه               |
| سامها            | ب دگی              | ۲٠          | 56j                |
| 44               | خدا ئي طريقة       | YI .        | E                  |
| 40               | مال                | <b>YY</b> . | احنلاق             |
| <mark>ተ</mark> ዛ | کھونا، پانا        | TM          |                    |
| ۲4               | ر کجائ             | 27          | شچ بولنا           |
| <b>h</b> ,v      | جهاد               | 70          | وعبره              |
| ۲۹               | فداكو ليكارنا      | , Y4,       | صفائ               |
| ۵۰               | دعسائين            | <b>74</b>   | روا داری           |

#### حندا

خداایک ہے۔ خداایک از لی وابدی حقیقت ہے۔ وہ سب کچھ ہے۔ ہرچیز خداسے ہے ، خداکسی چیز سے نہیں۔ خدا ہرچیپ نہ کا خالق بھی ہے اور وہی تمپ میالم کا انتظام کرنے والا ہے۔

خدا، اس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ وہ زندہ ہے ، سب کا تقامنے والا۔ اس کو نہ اونگھ آتی اور نہیں گئی اور نہیں ہے۔ کون ہے جو اس اور موجھے زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کریے ۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے بیچھے ہے ۔ اور وہ اس کے علم میں سے سی چیز کا احاط نہیں کر سکتے گرجو وہ چاہے ۔ اس کی حکومت اسانوں اور زمین پر جھائی ہوئی ہے ۔ وہ تھکتا نہیں ان کے تقاضنہ وارد ہی ہے بلندم تبہ والا۔ (ابعت مرد)

قرآن میں ارشاد ہواہے کہ: کمو کہ وہ الشرایک ہے، الشربے نیاز ہے ندائس کی کوئی اولاد ہے اور مذوہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں (الاخلاص)

فستران کی برسورہ (الاخلاص) توصید الی کی سورہ ہے وہ نرحرف برباتی ہے کہ خدا کے ایک ہونے کامطلب کیا ہے۔ اس سورہ بین خدا کے نفدا کے ایک ہونے کامطلب کیا ہے۔ اس سورہ بین خدا کے نصور کو ان تمام آمیز شوں سے الگ کرکے بیش کی گیا ہے جس میں ہرزم انڈکا انسان مبتلا رہا ہے ، حندا کئ نہیں ، خدا صرف ایک ہے سب اس کے متاج ہیں ، وہ کسی کا محتاج نہیں ، وہ بذات خود ہر چیز پر وت درجے۔ وہ اس سے بلند ہے کہ انسانوں کی طرح وہ کسی کی اولا دہویا اس کی کوئی اولا دہو۔ وہ الیسی میت ذات ہے جس کا کسی بھی اعتب روہ کسی کی اولا دہویا اس کی کوئی اولا دہو۔ وہ الیسی میت ذات ہے جس کا کسی بھی اعتب رفتہ کی میت ای مرف ایک ہے ہے اور وہ ہی عرف خدا ون دو اکبلال کی ہے۔ ایک خدا کا تصور اسلام کا مرکزی تصور ہے۔ یہی عقیدہ اسلام کا اصل مدا وریہی اسلام کی نمام تعلیات کا واحد سرچینمہ ۔

## فرسشته

خدای بیدای ہوئی بہت سی مخلوقات ہیں۔۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کوفرست ترکہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو خدانے خصوصی صلاحیت اور خاص اختیارات دیے ہیں۔ وہ کا کنات ہیں بڑے بڑے تصرفات کرسکتے ہیں۔ مگران کاساراعمل خداکی مکمل تابعداری ہیں ہوتا ہے۔ وہ ادنی درجہ بیں بھی خدا۔۔ انحراف نہیں کرتے۔

کائنات میں ہر کھی ہے شار واقعات ہورہے ہیں بہت لاً ستاروں کی گردش ، سورج اور چاند کا چکنا ، زمین کا گردش کرنا۔ اسی طرح بارش ، موسم اور دوسری بہت سی تبدیلیوں کا بیش آنا۔ انسان اور حیوان کی نسل کا زمین پرمسلسل باقی رہنا ، اس طرح سے بے شار واقعات جوہر وقت دنیا میں طاہر ہوتے رہتے ہیں ، ان سب کا انتظام یہی فرشتے کرتے ہیں ۔ وہ خداک کائنات ہیں خداک انتظام یہی فرشتے کرتے ہیں ۔ وہ خداک کائنات ہیں خداک انتظام یہی فرشتے کرتے ہیں ۔ وہ خداک کائنات ہیں خداک انتظام یہی فرشتے کرتے ہیں ۔ وہ خداک کائنات ہیں خداک وفا دار اور فرماں بردار کا رند سے ہیں ۔

انسان فرشتوں کو نہیں دیکھتا۔ مگر فرشنتے انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ خدا کی طون سے انسان کی نگر ان کرتے ہیں اور اس کی روح کو پہاں کے نگر ان کرتے ہیں اور اس کی روح کو پہاں سے بے جاتے ہیں۔

فرشتے موجودہ دنیا کا انتظام بھی کرتے ہیں اور فرشتے ہی آخرت میں جنّت اور دوزخ کا انتظام بھی کرنے والے ہیں۔ یہ فرشتے اُن گنت تعداد میں ہیں ۔

فرشتوں کے معالم کو ایک بڑے کارخانے کی مثال سے جھا جاسکتا ہے کسی بڑے کارخانے ہیں ایک طرف بہت ہی بڑی بڑی اور پیچیدہ شنینیں ہوتی ہیں۔ انھیں شینوں سے وہ پیدا وارتکلتی ہے جس کے لیے کارخانہ قائم کیا گیا ہے مگریشینیں اپنے آپ نہیں جلتیں۔ ان کوچلانے کے لیے بہت سے انسانی کارکن مرکزم رہتے ہیں ناکروہ کارخانہ کو اس در کار ہوتے ہیں۔ جنانچ ہرکا رخانہ میں بڑی تعداد میں انسانی کارکن سرگرم رہتے ہیں ناکروہ کارخانہ کو اس کے مطلوب انداز پرچلانے رہیں۔ اس طرح کا کنات کے ظلم کارخانہ میں بے تھا رفر شتے اس کوچلانے کے مطلوب انداز پرچلانے رہیں۔ اس طرح کا کنات کے ظلم کارخانہ میں بے تھا رفر شتے اس کوچلانے ہے میک کارخانوں کے انسانی کارکن دکھائی دیتے ہیں، جبکہ کا کنات کی مطلوب دیتے۔



پیغمروہ انسان ہے جس کوخدا اپنی نمائندگی کے بلےجن لے -خداجب ایک انسان کو اپنا پیغمر بناتا ہے توخدا کا فرسٹ تاس کے پاس آکراس کو اس انتخاب کی خبر دیتا ہے۔ اس طرح اس کو بیقین ہوجاتا ہے کہ بین خدا کا پیغمر ہوں۔ اس کے بعد فرسٹ تا کے ذریعہ خدا اس پر اپنی تعلیمات اٹارتا ہے تاکہ وہ ان تعلیمات سے تنسام انسانوں کو با خرکر دے۔ پیغمر گویا خدا اور انسان کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ خدا سے لے کر انسانوں تک پہنچا تا ہے۔

ضدانے انسان کو عقل دی۔ وہ اس کے ذریع ظاہری باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ مگر بہت سی باتیں وہ ہیں جن کو جاننے اور سمجھ کے لیے صرف ظاہری ظم کافی نہیں۔خو دموجو دہ دنیا کے بارہ میں زیادہ گہری حقیقتیں انسان کی عقلی گرفت میں نہیں آتیں۔ اور جہاں تک خدا اور عالم آخرت کامعالم ہے وہ ممل طور پر مزد کھائی دسنے والی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بنا پروہ انسان کے عقلی ادراک سے باہر ہے۔

پینمبربرکرتا ہے کہ وہ انسان کی اس کمی کو پوراکرتا ہے۔ وہ استیاء کی حقیقت کو بتا تا ہے۔ وہ استیاء کی حقیقت کو بتا تا ہے۔ وہ اخرت کی دنیا کی خردیتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو اس قابل بنا تا ہے کہ وہ علم وشعور کی پوری روشنی میں اپنی زندگی کا نقتۂ بنائے اور اس کے مطابق کامیاب زندگی کی تعمیر کرے۔

انسان حب سے دنیا میں آباد ہوا اسی وقت سے پیغیر بھی آنا شُروع ہو گئے۔ وہ ہرز مانہیں انسان کو خدا کی بات رہے تاہم قدیم زمانہ میں آنے والے پیغیروں کامستندر ایکارڈ باتی نہیں رہا۔ بعدے مالات نے ان کشخصیت کو بھی غرتاری بنادیا اور ان کی کتابوں کو بھی تاریخی طور پرغیر مستند۔

آخیں فدانے محصلی الٹرطیروسلم کواپنا بیغمر بنایا- آپ اس وقت بیدا ہوئے جکہ دنیا میں دورِ تاریخ آجکا تھا۔ اس کے ساتھ طدی بعدوہ دور شروع ہونے والا تھاجس کو پریس کا زمانہ کہاجا آ ہے۔ اس طرح آب کو وہ موافق اسب طے جھوں نے آب کو ایک سلمتحضیت بنا دیا۔ اس طرح آب کی لائ ہوئی کتاب محفوظ رہ کر پریس کے دور میں داخل ہوگئی۔ اس کے بعدیہ امکان ہی ختم ہوگیا کہ آب کی لائ ہوئی کتاب میں کوئ تبدیلی کی جاسکے ۔ محموسلی الشرطیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں اور قیامت تک دنیا میں خدا کے آخری رسول ہیں اور قیامت تک دنیا میں خدا کے واحد نمائندہ ۔

# مترآن

قرآن خداکی کتاب ہے۔ قرآن میں جو تعلیمات ہیں وہ اصلاً وہی ہیں جو بچیلی آسانی کتابوں میں اماری گئی تھیں۔ مگر بچیلی آسانی کتابیں اپنی ابتدائی صورت میں محفوظ نہیں رہیں۔ بعد کی تبدیلیوں نے ان کو غیر معتبر بنا دیا۔ جب کرقرآن اپنی اصل صورت میں پوری طرح محفوظ ہے۔ اس لیے وہ کا مل طور پر ایک قابل اعتبار کتاب ہے۔

فت رآن میں ۱۱۳ سورتیں ہیں۔ ان میں جو بانیں کمی گئی ہیں ، ان کا خلاصہ بہ ہے کہ آدی ایک خداکو مانے۔ وہ اسی کے آگے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے۔ وہ یقین کر سے کہ پنجی آخرالزماں محمصلی الشرعلیہ وسلم کے ذریعہ جو باتیں خدانے بتائی ہیں وہ سب صحیح ہیں اور ان کو مانے ہی پر انسان کی ایدی نجات کا دار و مرار ہے۔

مت ران کی چندیت صرف برنہیں ہے کہ وہ بہت سی آسانی کمآ بوں میں سے ایک کتاب ہے۔ بلکہ اس کی اصل چندیت برہے کہ وہ بہت سی آسانی کمآ بوں سے درمیان وا حدقابل اعتبار کتاب ہے۔ کیوں کہ دوسری تمام کست بیس تبدیلیوں کے نتیجہ میں تاریخی طور پر غیر معنبر تابت ہوجہ کی ہیں۔ پھیلی آسانی کمآ بوں کو مانت والا کوئی شخص جب قرآن کو مانتا ہے تو وہ اپنے عقیدہ کو ردنہیں کرتا۔ بلکہ خود اپنے عقیدہ کو زیادہ مستند صورت ہیں از سرنویالیتا ہے۔

فت رآن سب کے خدا کی طون سے سب کی طرف بھیجی ہوئی مقدس کیا ب ہے۔ وہ ہر انسان کی اپنی کیا ب ہے ، کیوں کہ اس کو اس خدانے بھیجا ہے جو ہرانسان کا اپنا حن مداہے رنرکسی غرکا خدا۔

فت رآن کوئی نئی امانی کتاب نہیں وہ بچیلی اسانی کت بوں کا اگلامستندایڈ بیش ہے اس اعتبار سے گویا قرآن تمام انسانوں اور نمسام قوموں کی کتاب ہے وہ ہرایک کے لیے حدا کی رحمت کا ظہور ہے ، وہ ہرایک کی طرف جھیب اہوا خدا کا کا مل پیغام ہے متران ای طرح تمام دنیا کے بلے ہدایت کی روشنی ہے جس طرح سورج تمسام دنیا کے لیے روشنی اور حرارت کا ذریعہ۔ استسلام

اسلام کے معنی اطاعت کے ہیں۔ مذہب اسلام کانام اسلام اس بے رکھاگیاکہ اس کی بنیا دخداکی اطاعت پرہے۔ اسلام والاوہ ہے جواپنی سوچ کوخدا کے تا بع کمر لے ،جو اپنے معاملات کو فَداکی تا بع داری ہیں چلانے گئے۔

اسلام پوری کائنات کا دین ہے۔کیوں کرساری کائنات اوراس کے بمسام اجزاء خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون کی ماتحتی میں چل رہے ہیں ۔

یمی کائناتی رویدانسان سے بھی مطلوب ہے۔انسان کو بھی اسی طرح خداکا فرال برداربن کر اپنی کر اپنی کر نائے جس طرح بقیہ کائنات محمل طور پر خداکی فرال بردار بنی ہوئی ہے۔فرق مرت یہ ہے کہ کائنات مجورانہ طور برخداکی یا بندی کررہی ہے اور انسان سے یہ طلوب ہے کہ وہ آزادانہ طور برائے کہ وہ کایا بند بنا ہے۔

آدمی جب اسلام کواختیار کرتا ہے توسب سے پہلے اس کی سوچ اسلام کے تحت اُتی ہے۔ اس کے بعد اس کی خوت اُتی ہے۔ اس کے بعد اس کی خواہش ، اس کے جذبات ، اس کی دل چسپیاں ، اس کے تعلقات، اس کی مجدت ونفرت ، سب نداکی اطاعت کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔

پھرآ دی کی روزمرہ کی زندگی حنداکی اتحق میں آنے لگتی ہے۔ لوگوں کے ساتھاس کا سلوک اور اس کالین دین اسلام کے تقاضوں میں ڈھل جاتے ہیں۔وہ اندرسے با ہر تک ایک اطاعرت شعار انسان بن جاتا ہے۔

انسان حنداکا بندہ ہے۔انسان کے لیے درست طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ دنسیا
ہیں نداکا بندہ بن کررہے۔اسی بندگی والی روش کا دوسرانا م اسلام ہے۔اسلامی زندگی
حنداکی بندگی اور ماتحی والی زندگی ہے۔غیب راسلام یہ ہے کہ آ دمی سرکش بن جائے اور خلا
سے آزاد ہوکر زندگی گزارہے۔اس کے مقابلہ ہیں اسلام یہ ہے کہ آدمی اطاعت شعب ارمجو
اور اپنے آپ کو حنداکی وفا داری اور ماتحی میں دیتے ہوئے زندگی گزارہے یہی دوسرے
لوگ خداکی رحمتوں میں حصد دار بنائے جائیں گے۔

### ايميان

ایمان کی حقیقت معرفت ہے بینی خداکی دریا فت - ایک انسان جب خدا کے وجودکو شعوری طور پرپالے اور خدائی حقیقت تک اس کی رسائی ہوجائے تواسی کا نام ایمان ہے ۔
یہ دریا فت کوئی سادہ بات نہیں - خدا تمسام چیزوں کا خالق اور مالک ہے ۔ وہ انعیا دسینے والا ہے اور سزا دسینے والا بھی ۔ اس کی پکر سے کوئی بچا ہوا نہیں - ایسے ایک حنداکی دریا فت آدی کی پوری زندگی کو ہلا دیتی ہے ۔ اس کی سوچ میں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کے سوچ میں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کے سوچ میں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کے سوچ میں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کے سوچ میں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کے سوچ میں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کے سوچ میں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کے سوچ میں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کے سوچ میں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کے سوچ میں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ میں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ میں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ میں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔ اس کی سوچ میں ایک انقلاب آجا تا ہے ۔

اسس کانیتجہ یہ ہوتا ہے کہ اَ دمی پوری طرح خدا کا بہت دہ بن جاتا ہے۔خدا ہی اس کی تمام توجہات کا مرکز بن جاتا ہے۔ اب وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کا جینا بھی خدا کے لیے ہوا ورم نابھی خدا کے لیے ہو۔

اس ابان کانیتجریہ ہوتاہے کہ انسان کے آداب واخلاق سب خدا کے رنگ میں رنگ جا سے ہیں۔ وہ بولیا ہے تواس طرح جانے ہیں۔ وہ بولیا ہے تواس کو برڈر رہتا ہے کہ اس کی چال ہے تواس کو برڈر رہتا ہے کہ اس کی چال خدا کی بیند کے خلاف نہ ہو۔ وہ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تواس کو برڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے کوئی برامعاملہ کیا تو خدا جھے اس کی سزا دے گا۔

اس ایمان کا اثریہ ہونا ہے کہ آدمی کی پوری زندگی آخرت رخی بن جاتی ہے۔ وہ ہرمعالم میں دنیا سے زیادہ آخرت کے پہلو کو اپنی نظر میں رکھتا ہے۔ وہ وقتی فائد سے کے بجائے آخرت کے فائد سے کو اپنی توجہ کامر کز بنالیتا ہے۔ جب بھی کسی معالمہ میں دو پہلو ہوں ،ایک دنیا کا بہلوا ور دوسرا آخرت کا بہلو تو ہمیشہ وہ دنیا کے بہلو کو نظرانداز کرتے ہوئے آخرت کے پہلو کو لے لیتا ہے۔

یہ ایمان اس کے لیے خدا پر اتھا ہ اعتماد کاسرچیٹمہ بن جاتا ہے۔ وہ ہر مال ہیں خدا پر بھروں ہ کرتا ہے۔ ایمان اپنی حقیقت کے اعتبار سے خدائے برترکی بہچان کانام ہے۔ مگر دب یہ بہپان کسی کے دل و دماغ ہیں اتر تی ہے تو وہ اس کی پوری خضیت کو ایک نئی شخصیت بنا دیتی ہے۔ وہ برا عتبار سے ایک نیاانسان بن جاتا ہے۔

## المتحان

موجودہ دنیا بیں انسان آزاد ہے۔ خدانے اس پرکسی قسم کی پابندی نہیں سکائی ہے مگر پر آزادی امتحان کے لیے ہے مذکہ بے قیدزندگی کے لیے ۔اس آزادی کا مطلب بینہیں ہے کہ آدمی جانور کی طرح بے قیدزندگی گزار ہے اور بھرا بک ون مرجائے۔ بلکراس کا مفصد یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ارادہ کے تحت میجے زندگی گزار ہے۔ وہ خود اپنے فیصلہ کے تحت اپنے آپ کو اسطا خلاقی اصولوں کا یابند بنا ہے۔

انسان کو اس انداز پر بیدا کرنے کامقصدیہ ہے کہ اس کوتام مخلوقات بیں سب سے انٹرف مخلوق ہونے کا کر پڑے دیا جائے۔ اس کا شار خدا کے ان خصوصی بندوں میں ہوجنھوں نے کی ظاہری بابندی کے بغیر ایسے کو با اصول انسان بنایا - جنھوں نے کسی خارجی جرکے بغیر خود اپنے آزادانہ فیصلہ کے تحت وہ کیا جو انھیں حقیقت کی روسے کرنا جا سے تھا۔

اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب خدا کی فحکوم ہیں۔ خلا سے سارہے اور سیارے کا مل طور برخدا کے حکم کے تحت گردش کرتے ہیں۔ درخت، دریا، بہاڑا وراس قسم کی دوسے کا مل چیزیں بیشگی طور برخدا کے مقرر کیے ہوئے نقشہ برقائم ہیں۔ اسی طرح عام حیوا نات بھی وہی کرتے ہیں جو ان کی بیدائش جبلت کے تحت ان کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ دنیا میں استثنائی طور برحرت انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کو اختیا را ورازادی کی نعمت عطائی گئی ہے۔

اسی آزادی نے انسان کے اوپر دو مختلف قیم کے درواز سے کھول دیے ہیں۔ اگر وہ آزادی پاکھمنڈ اور سرکتی اور بے قیدی میں مبتلا ہوجائے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آزائش میں بورا نہیں اترا۔
اس کے بعداس کے لیے وہی انجام مقدر ہے جو ان لوگوں کا ہونا ہے جو کسی نازک آزائش میں ناکام ہوگئے ہوں۔
دوسر بے لوگ وہ ہیں جو اپنی ملی ہوئی آزادی کو سے واکرہ میں استعمال کریں۔ وہ مجبور نہ ہوئے ہوئے ابنے آپ کو خدائی اصولوں کا پابند بنالیں یہ لوگ آزادی کی آزائش میں کا میاب ہوگئے ، ان کو خدائی طون سے وہ انعامات دیے جائیں گے جو کسی دوسری مخلوق کو نہ ملے ہوں۔ وہ خدا کے مقرب بندے قرار پائیں گے جو ابدی طور پر راحت اور آرام میں رہیں گے۔ ان کو وہ خوشیاں ملیں گی جو کبھی ختم نہ ہوں۔

#### ثررمه

اسلام بیں سب سے زیادہ اہم چیزنیت ہے۔ کوئی عمل محض اپنے ظاہری بنا پرخدا کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ خداصرت اس عمل کو قبول کرتا ہے جس کو کرنے والے نے سیجے نیت سے کیا ہو۔ بری نیت کے ساتھ کیے ہوئے عمل کو خدا رد کر دیتا ہے۔

صیحے نیت یہ ہے کہ وہ کام خدا کے لیے کیا گیا ہو۔ اس کوکرنے سے خدا کی رضامقصو دہو۔ آدمی جو کام کریے اس احباس کے ساتھ کرہے کہ اس کا اجراس کو خدا کے بیماں یا ناہے۔

اس کے برعکس بری نیت یہ ہے کہ آدمی بظاہر دین کاعمل کرے مگروہ اس سے دنیا کا فائدہ لینا چاہتا ہو۔ وہ جو کام کرے اس لیے نزکرے کہ لوگ اس کو دبکھ کر اس کی تعربیت کریں گے۔ لوگوں کے درمیان اس کوشہرت اور مقبولیت حاصل ہوگی۔ وہ لوگوں کے درمیان عزت کامقاً کا حاصل کرنے گا۔

نیت کا تعلق اوی کی اندرونی سوچ یا اندرونی کیفیات سے مام لوگ کی اندان کے اندر کی سوچ یا اندر کی کیفیات کونہیں جان سکتے مگر خدا کو مرانسان کے اندر کا حال بوری طرح معلوم ہے ۔ وہ جانتا ہے اور اس کے اندر کس قیم کے جذبات ہیں کسی کے عمل کے بارہ بیں عام لوگ غلط فہی میں پرلے سکتے ہیں۔ مگر خدا کو ہربات کا پورا علم حاصل ہے ۔ وہ اپنے علم کے مطابق ہرا کی سے معاملہ کرنے گا۔ اور ہرا یک کو وہ می بدل دے گا جسس کا وہ فی الواقع مستحق ہے ۔

نیت کی چنیت حقیقت اور معنویت کی ہے۔جو چیز اپنی اصل حقیقت یا اپنی اصل معنویت کو کھو دیے وہ چیز ہیں اصل حقیقت یا اپنی اصل معنویت کو کھو دیے وہ چیز ہیں کار ہوجاتی ہے۔ اس طرح جو عمل بری نیت یا اقص نیت کے ساتھ کیا جائے وہ اس کی کوئی اہمیت نہ انسانوں کی نظریں ہوسکتی ہے اور رہ خدا کی نظریں ۔

میں چیسے نرکی قیمت اس وقت ہے جب کہ وہ خالص ہو اس ہیں کسی اور حیب نرک طاوط نہ ہو جے خیرے نیت کے بغرکے ہوا عمل طاوط نہ ہو جے خیرے نیت سے بغرکے ہوا عمل خالص عمل ہے حیے نیت سے بغرکے ہوا عمل غیر خالص عمل ۔

## ار ارس

انسان ایک ابدی مخلوق ہے۔ تاہم اس کی عمر کو خدانے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ اس کی عمر کا بہت جھوٹا سا حصر موجودہ دنیا میں رکھ دیا ہے، اور اس کا بقیرتمام حصر موت کے بعد آنے والی آخرت میں۔ موجودہ دنیا عمل کی جگہہے، اور آخرت کی دنیا عمل کا انجام یا نے کی جگہ۔

موجودہ دنیا ناقص ہے اور آخرت کی دنیا ہرا عتبارسے کا مل ۔ آخرت ایک لامحدود دنیا ہے۔ وہاں تمام جسیبے زیں اپنی معیاری حالت میں ہمیا کی گئی ہیں ۔

خدانے اپنی جنت کو اس آخرت کی دنیا ہیں رکھاہے۔ جنت ہرفنم کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ موجودہ دنیا میں جولوگ نیس کی اور خداپر سنی کا ثبوت دیں گے وہ آخرت کی دنیا میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے لیے جنت کے در واز سے ابدی طور برکھول دیے جائیں گے۔

لیکن جولوگ موجودہ دنیا ہیں خداکو بھول جائیں باخدا کے مت المہیں سرکتی کا طریعتہ اختیار کریں وہ حن دا کے نز دیک مجرم ہیں۔ ایسے تام لوگ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے۔
موجودہ دنیا ہیں خدا غیب کی حالت ہیں ہے۔ آخرت کی دنیا ہیں وہ اپنی تمام قوتوں کے ساخة ساھنے آ جا سے گا۔ اکس وقت تمام انسان خدا کے ساخة ساھنے جھک جائیں گے۔ مگر اکس وقت کا جھکا کہ خدا کے ساھنے وہ جھک مائیں گے۔ مگر اکس وقت کا جھکا کہ خدا کے ساھنے وہ جھکا مطلوب ہے جو دیکھنے سے پہلے موجودہ دنیا ہیں ہو۔ آخرت بین خدا کو دیکھ لینے کے بعد جھبک اکسی کو کچھ ون اگرہ دینے والا نہیں ۔

موت آدی کی زندگی کا فاتم نہیں وہ الگے یاد وسر بے مرحلاً حیات کا آغاز ہے۔ موت وہ درمیانی مرحلہ ہے جبکہ آدمی آج کی وقتی دنیا سے نکل کرکل کی منتقل دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دنیا سے مسافر خانہ سے نکل کر آخرت کا یہ مرحلہ ہر ایک کی زندگی میں لاز ما پیش آنے والا ہے۔ کوئی بھی نہیں جوا پنے آپ کو آخرت کی تیش سے بچا سکے۔

## رومانرت

رومانیت کیا ہے۔ فدانے اس کوابدی طور پر گلاب کے بیڑ کے روپ میں دکھارکھا ہے۔ گلاب کے بیڑ میں کانسٹ بھی ہوتا ہے اور مجول بھی۔ نوکسیا کانٹوں کے ساتھ فداای شاخ میں ایک بھول اگا تا ہے۔ جس میں جمک ہو، جس میں رنگ ہو، جوابی خوت بوسے دور کک کے لوگوں کومعط کر دے۔

یہ ہے رومانیت کا قدرتی نمون - رومانیت نام ہے کا سٹوں کے بیچ میں پیول بن کررہنے کا۔
رومانیت بہہے کہ آدمی زندگی کے کانٹوں میں نہ الجھے - وہ بھڑ کنے والی باتوں پر نہ بھڑ کے ۔ ناخوشگوار
تجربات اس کے اعتدال کو بھنگ ہزئریں - دوسروں کانا پہندیدہ روپ اس کے اندر غصہ اور انتقتاً اس کے جذبات نہیداکر ہے ۔ وہ خود اپنے اصول کے تحت جے - اس کی ذمہی سطح اتن بلند ہو گئی ہو
کر بیتھر مارنے والے کا بیتھراس تک بہتے ہی نہ سکے ۔

روحانیت کو قرآن میں ربانیت کہاگیا ہے۔ بعنی رب میں جینا، رب والابن کررہنا جولوگ انسانی جھگڑوں میں جئیں وہ اپنے فریب کی باتوں سے انتہ لیتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی روحانیت کبھی ترقی نہیں کرتی۔ ممگر جوا دمی اپنے آپ کواتنا اٹھائے کہ وہ اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے ربانی سطح پر جینے لگے وہ لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہوجاتا ہے۔ ربانیت کی صورت میں وہ اتنی بڑی پہر پالیا ہے کہ ہر دوسری چیز اس کی نظریں جھوٹی ہوجاتی ہے۔

آیسے آدی کے اندریرطافت پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ گالی من کرمسکراد سے ۔ وہ خصر دلانے والی بات کو بھلاد سے ۔ وہ کا نظے کا استقبال بھول کے روپ میں کرسکے ۔

روحانی انسان اپنی روحانیت یار بانیت کی صورت بین اتنی بڑی چیب زیالیا ہے کہ اس کے بعد کسی اور استخصال کے اندر حسد ، خود غرضی اور استخصال کے جذبات کوختم کر دیت ہے۔ وہ اتنازیا دہ پالیتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور چیزیا نے کے لیے بقہ بہت رہتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے مجموع سے وہ سماج بنتا ہے جو سورج کی طسرح بھی اور باغ کے روپ میں لملہائے۔

## شقوى

تقویٰ کے معنی ہیں پر ہمیز گاری ۔ بعنی دنبا میں احتیاط اور پر ہیز کے ساتھ زندگی گزارنا محاط زندگی کا نام متقیانه زندگی ہے ۔ اور غیر محتاط زندگی کا نام غیر متقیار زندگی ۔

حضرت عمرفاروق سنے ایک صحابی سے پوچھاک تقوی کیا ہے۔ انھوں نے کہاکدا ہے امرالمومنین کے سے انھوں نے کہاکدا ہے امرالمومنین کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں صحابی نے دوبارہ پوچھاکد ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا۔ انھوں نے جواب دیاکہ بیں نے ایٹ دامن ممیٹ لیے اور ایٹ کواس سے بچا آ ہوا گزرگیا صحابی نے کہاکداس کا نام نقوی ہے۔

موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں انسان کی آز اکش کے یلے مختلف قیم کے کانٹے بکھر دیے گئے ہیں۔ کہیں منفی جذبات کا طوفان ہے۔ کہیں غیر سخیدہ لوگوں کے چھڑے ہوئے ممائل ہیں۔ کہیں دنیا کی سنسٹن اپنی طرف کھینے لینا چاہتی ہے۔ کہیں ایسے ناخوش گوار اسباب ہیں جوادمی کے ذہن کو درہم برہم کرکے اس کونکی کے راستہ سے بٹا دیں۔

یتمام چیزیں گویا کہ زندگی سے راستہ سے دونوں طرف کھڑی ہوئ کانٹے دار حجا ڈیاں ہیں۔ ہم لمحریہ اندلیتہ ہے کہ انسان کا دامن ان سے الجھ جائے۔ اور بھرا گے بڑسفے کے بجائے وہ انفیں چیزوں ہیں کچنس کررہ جائے۔

ایسی مالت بیں عقل مندوہ ہے جو دنیا کارائستہ اس طرح مطے کرنے کہ وہ اپنے دامن کو سیمٹے ہوئے ہو۔ وہ ناموافق چیزوں سے الجھنے کے بجائے ان سے اعراض کرتے ہوئے آگے بڑھتارہے - ہر مال بیں اس کا ذہن یہ ہوکہ اس کو اپنے آپ کوسنبھالنا ہے ۔اس کو بجپ اُو کا طریعۃ اختیار کرنا ہے نذکہ الجھا وُ کا طریعۃ ۔

انسان صیحے فطرت پر پیداکیا گیا ہے۔ کوئی چبزر کا وٹ نربنے توہرانسان اپنے آپ حیح رخ پر اینا سفر مطے کر سے گا۔ اس کیے اصل اہمام کی بات یہ ہے کہ اُ دمی غیر فطری رکا وٹوں کو اپنے لیے رکا وٹ نہ بننے دیے۔ اس کے بعد وہ خود اپنی فطرت کے زور پر صیحے رخ اختیار کر سے گا یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے جالمے۔



سٹ کر رہے ہے کہ آدمی خدا کی نعمتوں کا اعترات کرنے ۔ یہ اعترات اصلاً دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور میروہ الفاظ کی صورت میں آدمی کی زبان پر آجا تا ہے ۔

انسان کوخدانے بہتر بین جیم اور دماغ کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کی حزورت کی تام چزیں افراط کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کی حزورت کی تام چزیں افراط کے ساتھ مہیا کیں۔ زمین وآسان کی تام جب خروں کو انسان کی خدمت میں لگادیا۔ زمین پر زندگی گزارنے یا تنمدن کی تعمیر کرنے کے لیے جو جو چیزیں مطلوب نفیں وہ سب وافر معتدار میں یہاں مہت کر دیں۔

انسان ہر کمحران نعمتوں کا تجربر کرتا ہے۔اس بلے انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر کمحرخدا کی فعمتوں پر شکر کرے۔اس کا قلرب خدا کی نعمتوں کے احساس سے سرشار رہے ۔

سٹ کری اصل حقیقت اعرّاف ہے جس چرکوانسان کے سلسلہ بیں اعرّاف کہاجا آہے اس کانام خدا کی نسبت سے شکر ہے۔ اعرّاف کالفظ انسان کے مقابلہ میں بولاجا تا ہے اورسٹ کرکا لفظ خدا کے مقابلہ میں ۔

سٹ رتام عبا د توں کا خلاصہ ہے۔ عبادت کی نہام صورتیں دراصل سٹ کر سے جذبہ ہی کی عملی تصویر ہیں۔ شکرسب سے زیادہ کا مل عبادت ہے۔ شکرخدا پرستانہ زیادہ کا مل عبادت ہے۔ شکرخدا پرستانہ زیاد گی کا خلاصہ ہے۔

سٹ کرکا تعلق انسان کے پورے وجود سئے ہے۔ ابندائی طور پر آدمی اپنے دل اور اپنے دا داغ بیں شکر کے احساس کو تازہ کرتا ہے بھروہ اپنی زبان سے باربار اس کا اظار کرتا ہے۔ اس کے بعد جب شکر کے جذبات قوی ہوجاتے ہیں تو انسان اپنے مال اور اپنے اٹا فرکو اظہار شکر کے طور برخدا کی راہ میں خریج کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح اس کا جذبہ شکر اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے وقت اور طاقت کا یہ وقت اور طاقت کا یہ سرمایہ دیا ہے۔ ہمارا وجود پورا کا پورا خدا کا دیا ہوا ہے۔ ہما یک ایسی دنیا میں جیسب کا سب ندا کا عطیہ ہے۔ اسی حقیقت کے اعتراف اور اظہار کا دوسرانا م شکر ہے۔ سی حقیقت کے اعتراف اور اظہار کا دوسرانا م شکر ہے۔

اسلام کی ایک بنیا دی تعلیم ذکر ہے۔ ذکر سے معنی یاد سے ہیں بعنی خداکو یا دکرنا۔ حن داکو بعد کے اسلام کی ایک بنیا دی تعلیم فکر ہے۔ اور خداکو یا در کھنے کی حالت کا نام فکر۔

یہ ذکر ایک فطری حقیقت ہے۔ انسان ہر کمحمان چیزوں کا تجربہ کرتا ہے جن کا تعلق براہ راست فداسے ہے۔ وہ سورج اور چاند، دریا اور پہاڑ، ہوا اور پانی کو دیکھتا ہے جوسب کی سب خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح تمام مخلوقات جوانسان کے سامنے آتی ہیں وہ سب اس کو خالق کی یا د دلاتی ہیں۔ زبین سے لے کراسان تک جو چیزیں ہیں وہ سب خدا کے جال و کمال کے مظاہر ہیں۔ وہ اینے یورے وجود کے ساتھ خدا کی ہستی کا تعارف ہیں۔

اس طرح جس دنیا میں انسان رہتا ہے اور جن چیزوں تے در میان وہ صبح وسٹ ام گزار تا ہے وہ ہر لمحہ اس کو خدا کی طرف متوج کرتی ہیں۔ ان جیسے زوں سے متاثر ہو کر اس کے دل ود ماغ میں ہر لمحہ ربانی کیفیات بیدا ہوتی ہیں۔ انھیں کیفیات کے لفظی اظار کا نام ذکر ہے۔

اسی طرح انسان اپنی زندگی میں بار بارخدا سے تعلق کا تجربر کرتا ہے۔ وہ اپنے وجود بر غور کرتا ہے تواس کا دل اس احساس سے تعب رجاتا ہے کہ خدا نے اس کواحس تعقیم کے ساتھ پیدا کیا اور ہرقتم کی اعلیٰ صلاحیتیں وافر مقدار میں اسے دے دیں۔ یہ احساسات اس کی زبان برختلف اندازیں آتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے۔

اسی طرح انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں طرح کے آنار چرطھاؤ پیش اُتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کے خوش گوار اور ناخوش گوارتجر بات سے گرز تار ہتا ہے۔ان تجربات کے دوران بار بار وہ خدا کی طرف متوج ہوتا ہے۔ بار بار وہ مختلف الفاظ میں خدا کو یا دکر تاہے۔

اسی طرح روزمرہ کی عب دتوں کے درمیان وہ مختلف کلمات کو اپی زبان سے ادا کر تاہے۔ یہ کلمات کبھی حن راکی حندائی کر تاہے۔ یہ کلمات کبھی حن راکی حندائی کے امت راف میں ہے ساخة طور پراس کی زبان سے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ سب خلا کا ذکرے۔

## نمكاز

نماز فدا کی عبادت ہے۔ وہ روزار پانچ و قت کے لیے فرض ہے۔جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگگی کے لیے اس کا انتظام مسجدوں میں کیا جاتا ہے۔

نهاز بین سب سے پہلے وضوکیا جاتا ہے۔ چمرہ اور ہاتھ اور پاؤں کو پانی سے دھوکر نمازی اپنے اندر اس احساس کو جگاتا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکیزہ زندگی گزارے گا۔ پھر وہ السُراکبر (السُرسب سے اندراس احساس کو جگاتا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکیزہ زندگی گزارے گا۔ پھر وہ السُراکبر (السُرسب سے بڑا ہے) کہ کرنماز کے عمل میں داخل ہوتا ہے۔ اسسس طرح وہ اقرار کرتا ہے کہ بڑائی صرف ایک فدا کے لیے ہے۔ آدمی کے لیے جیسے رویر صرف یہ ہے کہ وہ چھوٹا اور متواضع بن کردنیا میں رہے۔

نمازیں آدمی قرآن کے کچھ صوں کو پڑھ کرا بنے بارہ بیں خدا سے احکام کو ذہن میں نازہ کرتا ہے۔ بھروہ رکوع اور سجدہ کر کے عمل کی زبان میں یہ کہتا ہے کہ میرے لیے عمرف ایک ہی رویہ درست ہے ، اور وہ یہ کہ میں خدا کا تا بع بن کر دنیا میں زندگی گزاروں -

نمازی عمل حب ختم ہوتا ہے تو تمسام نمازی دائیں اور بائیں منہ بھی سے کر کہتے ہیں :
اسلام علیکم ورحمۃ الٹر (تہمار سے اوپر سلامتی ہوا ور الٹرکی رحمت ہو) ہیا اس بات کا علان ہے کہ
نماز کے ذریعہ تربیب پاکراب تمام نمازی اس طرح دنیا میں داخل ہور سہے ہیں کہ ان کے دل ہیں دومروں
کے لیے رحمت اور امن کے سواکوئی دو کر را جذبہ نہیں ۔ وہ سماج کا امن پسنڈ مسب ربن کمر
رہیں گے۔ وہ کسی کے ساتھ بدخوا ہی کاعمل نہیں کریں گئے۔

نمازایک اعتبار سے فدائی عبادت ہے۔ وہ فدائی فدائی کا عتراف ہے۔ وہ ہرتم کی بڑائ کو صرف فدا کے لیے فاص کرتے ہوئے اس کے آگے جبک عبانا ہے۔

دور رہے اعتبار سے نماز آدمی کو اس کے لیے تیار کرتی ہے کہ لوگوں کے درمیان وہ سچا انسان بن کر رہے ۔ وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں تواضع اور ممدر دی کا انداز اختیار کرے ۔۔۔۔نماز حندا کے ساتھ بھی انسان کے معاملہ کو درست کرتی ہے اورانسان کے ساتھ اس کے معاملہ کو بھی ۔ روزه ایک سالانه عبادت ہے۔ وہ ہرسال رمضان میں پورے ایک ہمینہ تک رکھاجاتا ہے۔ روزہ میں آ دمی خدا کے حکم کے تحت سح سے لے کرسورج ڈو بینے کی کھانے پینے سے رک جاتا ہے۔ اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر وعبادت میں شغول کرتا ہے۔ روزہ کا یہ عمل اس لیے کسیاجاتا ہے تاکہ آدمی کی مادیت کم ہواور اس کی روحانیت ترقی کرے۔ وہ دنیا میں روحانی زندگی گزارنے کے قابل ہوجائے۔

روزہ آدمی کے اندرٹ کرکا جذبہ ابھارتا ہے۔کھانے اور پانی سے محرومی اس کوان نعمتوں کی اہمیت بتاتی ہے۔ بھرجب بھوک اور پیاس کا تجربہ کر کے شام کو وہ کھا تا اور پیتیا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ کھانا اور پانی کئنی قیمتی چیز ہے جواس کو خدا کی طرف سے جمہیا کی گئی ہے۔ یہ تجربہ اس کے سے کرکے احساس کو بہت زیادہ بڑھادیتا ہے۔

روزہ آدمی کے اندرا خلاقی ڈسپلن پیدائر تا ہے۔ چند چیزوں پر روک لگاکر آدی کو اس

ہات کی تربیت دی جاتی ہے کہ دنیا میں اس کو یا مند زندگی گمزارنا ہے بنرکہ بے قید زندگی ۔ اس میں اس میں اس کے اس میں اس کو این اس کا میں کا میں کا میں

روزہ گویا ایک قسم کا اسپیڈ ریکر ہے۔ آدی پر ایک ہمینہ کے لیے روک لگا کرروزہ تباہا ہے کہ وہ اسی طرح پورے سال اور پوری عمر روک تقام والی زندگی بسر کرے۔ وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کے باہر جانے کی کوسٹ ش نہ کرے۔

روزه رکھ کر آ دمی برکرتاہے کہ وہ اپنے آپ کوزیادہ سے زبادہ ذکر اورعبادت اور تلاوت سرآن میں مشغول کرتاہے۔ برگو باحث دائی اعمال کی تا تیر کو بڑھانے کی ایک تدبیر ہے۔ اس طرح آ دمی ذکر اور عبادت اور تلاوت قرآن کے انٹراٹ کومزید اصافر کے ساتھ متبول کرتاہے۔

روزه ایک تربینی کورس ہے۔اس کامفصد بہ ہے کہ ایک مہینہ خصوصی تربیت دیے کرا دمی کواس قابل بنادیا جائے کرسال بھروہ خدا برست اور انسان دوست بن کمر زندگی گزار سکے۔

ذکاۃ سے مراد وہ متعین رقم ہے جو ایک مال والا آ دمی اپنے مال میں سے سال کے آخریں نکالتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے کمائے ہوئے مال کو پاک کرتا ہے۔ ایک جزئی حصر کو خدا کی راہ میں دیے کریقیہ حصر کو وہ اپنے لیے جائز طور پر قابل استعال بنالیتا ہے۔

اپنی کمائی میں سے زکاۃ کی رقم نکاناس بات کاعملی اعمت داف ہے کہ اصل دینے والا خدا ہے دیے ہوئے میں سے خداکی راہ میں خرج کریے۔ خداکی راہ میں خرج کریے۔

زکاۃ کا قانون پر سبے کہ مال والوں سے کے کر اس کو بے مال والوں ہیں دینا۔ یہ دولت کی گردش میں پیدا ہونے والی نابرابری کو دوبارہ برابر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس طرح مال والوں کو یا د دلایا جاتا ہے کہ تمہمارے او بران لوگوں کا مالی حق ہے جن کو تقسیم میں کم حصہ طایا مسلم کے منہیں طا۔

زکاۃ کا تعلق اخلاقیات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ زکاۃ ایک طرف دینے والے کے اندر سے بخل اور خود غرضی کے جذبات کو زکالتی ہے ، وہ دینے والے کے دل بیں فیاصی اورانان دوستی کی روح پیداکرتی ہے ۔

دوسدی طرف پانے والے کے لیے زکاۃ کا فائدہ بہ ہے کہ دوسروں کووہ اپنا بھائی اورغم گسار سیمھنے گئے۔ دوسروں کے بارسے میں اس کے دل بیں حسد کے جذبات نہ ابھریں۔ بلکہ اس کے بجائے اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوں۔

یہ زکاہ چوں کہ الٹرکی راہ میں نکالی جاتی ہے اسی لیے وہ دوسری عبادتوں کی طرح
ایک عبادت ہے۔ بظاہر وہ انسانوں کے درمیان نقیم کی جاتی ہے، مگرا پی حقیقت کے اعتبار
سے وہ انسان کوخدا سے جو رانے والی ہے، وہ انسان کو حن ساسے قریب کرنے کا ایک
نداری

نكاة ابنى اميرك كا عبارس عبادت محاورابنى فارجى تعيل كاعتبار سع فدمت -

جج ایک عبادت ہے۔ وہ استطاعت رکھنے والے کے اوپر زندگی میں ایک بارکے لیے فرض ہے۔جواّ دمی استطاعت رز رکھتا ہو اس کے اوپر جج کی فرضیت نہیں۔

ج بیں اُ دمی اپنے وطن سے نکل کر حجاز جاتا ہے۔ وہاں وہ مکہ بیں داخل ہو کر کوبر کا طواف کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ وہاں وہ مکہ بیں داخل ہو کر کوبر کا طواف کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ جار پر ستیر مارتا ہے۔ قربانی کرتا ہے۔ اس طرح کے مختلف عبادتی رسوم ذوالحجر کے مہینہ ہیں ادا کیے جار پر ستیر مارتا ہے۔ قربانی کرتا ہے۔ اس طرح کے مختلف عبادتی رسوم ذوالحجر کے مہینہ ہیں ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کا نام جے ہے۔

یہ جج بند ہے کی طون سے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالہ کرنے کی ایک علامی صورت ہے۔ ان اعلل کے ذریعہ بب دہ بہ محد کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے سونب رہا ہے۔ ان اعلل کے ذریعہ بب دہ بہ محد کرتا ہے کہ وہ خدا کی خاط ہم قربانی کے لیے تیار ہے۔ ہے۔ اس کی زندگی صرف خدا کے کر دگھو ہے گی۔ وہ خدا کی خاط ہم قربانی کے لیے تیار ہے۔ جج کے عمل کے دوران آ دمی کعم کے معار حصرت ابراہیم علیہ انسلام اور حصرت اساعیل علیہ انسلام کو یا دکرتا ہے۔ وہ بیغم براسلام ملی التر علیہ وسلم کی تاریخی یا دگاروں کو دیکھتا ہے۔ وہ اپنے کچھایام کو یا دکرتا ہے۔ وہ بیغم براسلام کی ابتدائی تاریخ بنائی گئی۔

اس طرح جے ایک و منی کو خداسے اور خدا کے پیغمروں سے جوٹرنے کا ذریعہ بن جا تا ہے۔ وہ خدا کے نیک بندوں کی زندگیوں کی یا د د لا تا ہے۔وہ اسلام کی تاریخ سے زندہ تعلق ہیدا کرنے کا ذریعہ بن جا نا ہے۔

اسی کے ساتھ جے ساری دنیا کے خدا پرستوں کو متحد کرتا ہے۔ وہ دنیا بھر کے ایمان والوں کے ذہن میں اس حقیقت کو تازہ کرتا ہے کہ ان کی نسلیں اور ان کی قویمتیں خواہ الگ الگ ہوں، مگر ایک خدا پر عقیدہ ان کے عالمی اتحاد کی مضبوط بنیا دہے۔ وطن کے اعتبار سے وہ نواہ کتنے ہی مختلف ہوں مگر ایک خدا کا پرستار ہونے کے اعتبار سے وہ سب کے سب ایک ہیں اور عمیشر ایک ہیں اور عمیشر ایک ہیں اور عمیشر ایک ہیں اور عمیشر ایک ہیں تارہ ویا دت ہے مگر عملی اعتبار سے اس میں دو سرے بہت سے میں فائد ہے۔

### احنلاق

اخلاق سے مراد باہمی سلوک ہے۔ اخلاق اس برتاؤ کا نام ہے جوروزمرہ کی زندگی ہیں ایک آدمی دوسے آدمی کے ساتھ کرتا ہے۔

اس اخلاق کا اصول کیا ہو۔ اس کاسادہ اصول برہے کہ ۔۔۔ تم دوک روں کے لیے وہی چاہوجوتم اپنے لیے چاہتے ہو، تم دوسروں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کروجیسا برتاؤ تم اپنے لیے پسند کرنے ہو۔

ہرآدی جانتا ہے کہ وہ بیٹھے بول کوپ ندکرتا ہے۔ اس لیے ہرآدی کو جا ہیے کہ وہ دومرول سے بولے ہوں دور بول سے بولے ہے ہرآدی جا ہے کہ کوئی اس کی راہ بیں کوئی پرالبم نہ کھڑا کرنے ، اس لیے ہرآدی کو جا ہیں ہوئی پرالبم نہ کھڑا کرنے سے اپنے آپ کو بچا ہے۔ اس لیے ہرآدی کو چا ہیں کہ دوسر سے لوگ اس کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا معالم کریں ۔ اس لیے ہرآدی کو بہر کنا چا ہیے کہ دوسر سے لوگ اس کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا معالم کریں ۔ اس لیے ہرآدی کو بہر کنا جا ہے کہ دوسر سے بیا ہے وہ ان سے ہمدردی اور تعاون کا معالم کریں۔ اس اور تعاون کا معالم کریں۔ اس کا سابقہ دوسر وں سے پر سے وہ ان سے ہمدردی اور تعاون کا معالم کرنے کی کوشش کر ہے۔

اخلاق کاربمعیار انتهائی سادہ اور فطری ہے۔ بہ اتناسادہ ہے کہ ہر آدمی اس کو جان سکتا ہے خواہ عالم ہو یا جاہل ، حتی کہ ایک اندھا یا معد فور آدمی بھی نہایت آسانی کے ساتھ بیجھ سکنا ہے کہ کے بیا جیز اس کے بلے پسندیدہ ہے اور کیا چیز نالبندیدہ ،اس مدیث نے انسانی اطلاق کا ایسا معیار دیے دیا کہ جسس کو سمجھنے سے کوئی شخص بھی عاجم نہیں ہوسکتا اسس طرح اسلام نے ہر آدمی کو اس کے اپنے ذاتی تجربہ کی روشنی ہیں یہ بتادیا کہ وہ لوگوں سے معالم کرنے میں کس فتم کا سلوک کر سے اور کس قیم کا سلوک نرسے۔

مدیت میں ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ کسس کے مطابق احجہا انسان بننا کوئی پر امرار معالمہ نہیں ، اس کا سادہ فارمولہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوہرے معیار سے بچالے۔ ایسا کرنے کے بعدوہ اپنے آپ اعلیٰ انسانی اخلاق کا مالک بن جائے گا۔

### مرد

صبر کامطلب ہے رکنا ، اپنے آپ کو تھامنا۔ انسان کا مقصد رہے ہے کہ وہ اونچے آدرشوں کے مطابق دنیا میں زندگی گزارہے۔ مگر دنیا میں قدم قدم پر ایسی ناپسند بدہ با نیں سامنے آئی میں جو آدمی کو تھب ٹرکا دیں جو آدمی کے نشانہ کو اصل مقصد سے ہٹاکر دوسری طرف کر دہیں۔
ایسی حالت میں آدمی اگر ایسا کر سے کہ وہ ہر بحرا کے والی بات پر بحرا ک اسٹے ، وہ ہر ناموافق جن سے الجھ جائے تو وہ اپنے مقصد کی طوف اپناسفر جاری رکھنے ہیں کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ غرمتعلق چیزوں میں الجھ کر رہ جائے گا۔

اس مسکل کاوامد مل صبر ہے میر کا مطلب یہ ہے کہ آدی کو جب کسی کر او سے تجربہ سے سابقہ پیش آئے تو وہ بھوک اسٹھنے سے بجائے برداشت کاطربقہ اختیار کرے۔ وہ جھٹکے کو سہتے ہوئے سے ان سے داستہ پر آگے بڑھ جائے۔

یے صبرایک طون با ہری دنیا ہیں پیش آنے والے مسائل کاعملی حل ہے۔ دوک ری طون وہ آدمی کے لیے اپنی شخصیت منفی رجمانات کے وہ آدمی کی شخصیت منفی رجمانات کے درمیان پرورش پاتی ہے ، اورجو آدمی صبر کر لے اس کی شخصیت ثنبت رجمانات کے درمیان پرورش پاتی ہے۔

ضبربیبائی نہیں ہے۔ صبر کامطلب جوش والے رائستہ کو چھوٹر کر ہوش والے راستہ کی محصولا کر ہوش والے راستہ کی طوف استدام کرنا ہے۔ صبر بہ ہے کہ آ دمی نازک مواقع پر اپنے جذبات کو تھامے۔ وہ اپنی عقل کو استعال کر کے زیادہ مفید سمت بیں اپنے عمل کا میدان تلاش کرلے۔

موجودہ دنیا اس ڈھنگ بربن ہے کہ یہاں ہرشخص کو لازماً ناخوش گوار باتوں سے سابقہ بیش آتا ہے۔ ناقا بل مشاہدہ مناظراس کے سامنے آتے ہیں۔ اس کو ناقا بل ساعت آواز بیسنی برقی ہیں۔ اس کو ناقا بل ساعت آواز بیسنی برقی ہیں۔ ایسی حالت بیں الجھاؤ کا طریقہ اخست یار کرنے کا نام بے صبری ہے اور اعراض کا طریقہ اختیار کرنے کا نام صبر موجودہ دنیا بیں کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے مقدر ہے جو ناخوش گوار مواقع پرصبر کا طریقہ اختیار کریں۔

### سيح بولنا

مومن ایک سیاانسان ہوتا ہے۔ وہ ہمیشر سی بول ہے۔ وہ ہرمعالم ہیں وہی بات ہما ہے جو واقعہ کے مطابق ہو۔ مومن اس کا تحل نہیں کرسکنا کہ وہ جھوط بولے اور جو چیز سی ہے اس کا اظہار فرکرے ۔ سی بولنا کیا ہے۔ کہ اُدی کے علم اور اس کے بول میں نصاد نہ ہو۔ وہ جو کھی جانتا ہے وہ یہ ہوجو اس کے علم میں آیا ہو۔ اس کے برعکس جھوٹ یہ ہے وہ ی بوجو اس کے علم میں آیا ہو۔ اس کے برعکس جھوٹ یہ ہے کہ اوی کاعلم اس کوایک بات بتا تا ہو گراپنی زبان سے وہ کسی دوسری بات کا بیان کرتا ہو۔

سچانی مون کے کر دار کا ایک اعلیٰ تربن پہلو ہے مومن ایک بااصول انسان ہوتا ہے۔اور بااصول انسان کے لیے اس کے سواکوئی اور روبر درست نہیں کہ وہ جب بھی بولے توسیح بولے۔ سچائی کے خلاف بولناس کے لیے کسی حال میں ممکن نہیں۔

خدای دنیا پوری کی پوری سیائی پر قائم ہے۔ یہاں ہرچیزا پنے آپ کو اسی روپ میں ظاہر کرتی ہے جو کر حقیقة گاس کا روپ ہے۔ سورج ، جاند، دریا ، پہاڑ، درخت ، ستار سے اور سیار سے سرب سے سرب سے سرب سے یہ وہ اپنے آپ کو ویسا ہی بتاتے ہیں جیسیاکہ وہ حقیقة گہیں۔ حنداکی ویسع دنیا میں کوئی بھی چیز حجو طبیر قائم نہیں۔ کوئی بھی چیب نرایسی نہیں جن کی حقیقت کچھا ور میں اور صورت میں ظام کررے۔

یمی فطرت کاکردارہے جو آفاقی سطح بر بھیلا ہواہے۔ مومن بھی عین اسی کردار کا حامل ہوتا ہے وہ حبوط اور دوعملی سے محل طور پر پاک ہوتا ہے۔ مومن سرا پاسچائی ہوتا ہے۔ اس کا پورا وجود سچائی میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ اندر سے باس تک ایک سیا انسان ہے۔

سچوں مومن کے لیے مرف ایک پالیسی نہیں بلکہ وہ اس کا دین ہے۔ سچائی کے معاملہ میں سجھوں کرنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ وہ سچ بولتا ہے کیوں کہ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ سچ بولتا ہے کیوں کہ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ سچ بولتا ہی ذات کی نفی ہے ، اور جو چیز خودا بنی ذات کی نفی ہے ، اور جو چیز خودا بنی ذات کی نفی ہے اس کا ارتکاب مسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ۔

#### وعراه

اجتماعی زندگی میں باہمی معاطات کرنے ہوئے باربار اببا ہوتاہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کوئی و عدہ کرتا ہے۔ ایسا و عدہ بنظا ہر دو انسانوں یا دوگر وہوں کے درمیان ہوتا ہے۔ مگر اس میں تیسرا فریق اللہ ہوتا ہے جوگواہ کی حیثیت سے لازمی طور پر اس میں موجود رہتا ہے۔ اس لیے ہرو عدہ ایک نعدائی و عدہ بن جاتا ہے۔

اسی کے مومن و عدہ کے بارہے بیں نہا بت حماس ہوتا ہے۔اس کا بریقین کرم و عدہ جو دو آدمیوں کے درمیان کیا جائے وہ خدائی نگرانی بیں ہوتا ہے اور خدا کے یہاں اس کا حما ب ہوگا۔ یہ یفین اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ و عدہ کے بارہے بیں حد درجہ ذمہ دار ہو۔ جب وہ کسی سے ایک و عدہ کرلے تو لاز ما وہ اس کو پورا کرے۔

جسساج ہیں لوگ اس صفت کے حامل ہوں کہ وہ و عدہ صرور پوراکریں - اس سماج کاہر
فرد قابل بینیین گوئ کر دار کا حال بن جانا ہے - ایسے سماج میں وہ خاص صفت آجاتی ہے جوبقی ہے۔
کائنات میں وسع پیانہ پرموجود ہے - اس کائنات کاہر جزء حد درج صحت کے ساتھ اپنا عمل کر رہا ہے ۔
مثلاً سیاروں اور ستاروں کی گردش کے بارے میں بیٹیکی طور پرجانا جاسکتا ہے کہ وہ آگلے سوسال بعد
یا ہزارسال بعد کہاں ہوں گے - اس طرح یانی کے بارے میں بیٹیکی طور پر رہم علوم ہے کہ وہ کتنے درج کی حرارت پر ابلنے لگے گا - اسی طرح پوری کائنات فابل بیٹین گوئی کرداری حامل بن گئی ہے ۔

جسساج میں لوگ وعدہ پوراکرنے والے بن گئے ہوں اس سماج میں اپنے آپ بہت ہی دوک ری خوریاں پرورش بانے آپ بہت ہی دوک ری خوریاں پرورش بانے لگتی ہیں مِت لا ایسے سماج میں لین دین کے حجا کو سے ہیں ہوتے۔ ایسے سماج میں ایک دوسر سے پراعنادی فضا قائم ہوجاتی ہے۔ ایسے سماج میں ہراً دی سکون کی حالت میں ہوتا ہے کیوں کر اکسس کو یہ اند بشر نہیں ہوتا ہے کہ اس کو دوک روں کے ساتھ وعدہ خلافی کامعاملہ بیش آئے۔

وعدہ پوراکرنا اعلیٰ ترین اخلاقی صفت ہے۔ اورایمیان آ دمی کواسی اعلیٰ ترین احسٰلاقی صفت کا حامل بنا آ ہے ۔

# صفاتي

مومن ایک باکسینزه انسان ہوتا ہے۔سب سے پہلے ایمان اس کی روح کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اس کا ایمانی مزاج اسس کو ایک سے اس کا ایمانی مزاج اسس کو ایک صفائی پسند انسان بنا دیتا ہے۔

مومن ابن نماز کے بلے روزانہ کم از کم پانچ وقت ہاتھ، پاؤں اور چہرہ کو دھوکر وضوکرتا ہے۔ وہ روزانہ ایک بارنہاکر اپنے پورسے جہم کو پاک کرتا ہے۔ اس کاکپڑا خواہ سادہ ہو، گروہ ہمیتہ دھلا ہواصاف سخراکپڑا پہنا پسند کرتا ہے۔

اسی کے ساتھ وہ بیندگر تا ہے کہ اس کا گھرصا ف ستھرار ہے۔ چین انچروزار گھری صفائی، سامان کو قرینہ سے رکھنا ، ہراس چیز سے گھر کو پاک رکھنا جو بدبویا گسندگی پیدا کرسنے والی ہو، بہ ساری چیزیں اس کی روزم ہ کی زندگی ہیں شامل ہوجاتی ہیں۔ مومن کو اس کے بغیر چین نہیں آتا کہ اس کے جہم سے لے کر اس کے گھرتک ہم چیز صاف ستھری رہے۔

صفائی کا یہ ذوق هرف اپنے جم اور اپنے گرتک محدود نہیں رہتا۔ اسس کا یہ ذوق اسس کے گرے باہراس کے بڑوس تک بہنچ جا آہے۔ وہ چاہئے گرتک محدود نہیں رہتا۔ اسس کا پورا ماحول ماحول صاف تقرارہ ہے۔ وہ اس کا پورا اہمام کم تاہے کہ وہ یااس کے گروا ہے اس کا سول کے احول کو گئارہ کرنے کا سبب رہنیں۔ یہی تربیت وہ دوک روسی وں کو بھی دیتا ہے۔ اس کو اس وقت تک جین نہیں آتا جب یک وہ اپنے پورے بڑوس میں صفائی ستھرائی کا ماحول قائم نز کرنے۔

عسام لوگوں کے لیے صفائ مرف صفائی ہے۔ مگرمومن کے لیے صفائی عسام معنوں میں صفائی بھی ہے اور اسی کے ساتھ وہ ایک عبادت بھی ہے ، کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ خداصاف تھر ہے لوگوں کو بہت ندکرتا ہے۔

مزید به که مومن کا ایمان اس بات می ضمانت ہے کہ حب وہ اپنے جسم کو پاک صاف کر سے تو اسی کے ساتھ اس کی روح بھی پاک صافت ہوجائے۔اس لیے کہ حب وہ جسمانی پاک کاعمل کرتا ہے تو عبن اسی وقت اس کی بید د عاکہ خدایا تومیر سے طاہر کے ساتھ میر سے باطن کو بھی پاک کر د سے ،اس کی روح کی پاکی کا ذریعہ بی بن جاتی ہے۔

### رواداري

روا داری (ٹمالرنسس) ایک اعلیٰ انسانی اور اسلامی صفت ہے۔ روا داری کامطلب دوسروں کی رعایت کرنا ہے۔ اس کے مقابلہ میں عدم روا داری یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے آپ کوجانے، وہ دوسروں کے تقاضے سے بے خبر ہوجائے۔ روا داری ایک اعلیٰ انسانی اسپر طے ہے۔ اس کو شریدت میں مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً ۔ رفِق ، تالیفِ قلب بشفقت علی انحلق ، وغیرہ۔

ادمی کے اندرجب خدا پرستی اور سپی دین داری آئی ہے تو وہ خود غرنی کے تحت پیش آنے والی تم ہرائیوں سے اوپر الحظ جاتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں بطینے کے بجا نے حقائق میں بطینے لگر ہے۔ ایسا انسان بین اپنے مزاج کے مطابق دوسروں کو مجدت کی نظر سے دیکھنے لگر ہے۔ وہ دوسروں سے کسی چزکا امید وار نہیں ہوتا اس لیے دوسرے اگر اس سے اختلا ت رکھیں یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نے کریں تب بھی وہ دوسروں کی رعابت کرتا ہے۔ نب بھی وہ دوسروں کی رعابت کرتا ہے۔ نب بھی وہ دوسروں کی رعابت کرتا ہے۔ نب بھی وہ دوسروں کے ساتھ اپنے روادارا را سلوک کو باتی رکھتا ہے۔

روا داری یہ ہے کہ آدمی ہرحال ہیں دوسرے کی عزت کریے نواہ وہ اس کے موافق ہو با اس
کے خلاف ۔ وہ ہرحال ہیں دوسرے کو اعلیٰ انسانی درج دیے خواہ وہ اس کا اپنا ہو یا غیر۔ وہ دوسرے
کے کبیں کو ہرحال ہیں ہمدر دی کاکیس سمجھے ۔ خواہ دوسسرے کی طرف سے بطا ہرغیر مہدردار سلوک
کا اظہار کیوں نہ ہوا ہو۔

رواداری کامطلب دراصل دوسروں کی رعابت کرنا ہے۔ اجماعی زندگی ہیں لازمی طور پر ایک اور دوسرے کے درمیان اختلافات بیش آتے ہیں۔ نذہب، کلیم، رواج اور ذاتی ذوق کافرق ہرسماج ہیں باقی رہتا ہے۔ ایسی حالت میں اعلیٰ انسانی طریقہ بہ ہے کہ آدمی اینے اصول برقائم رہتے ہوئے دوسرے کے ساتھ رعابیت اور توسع کا طریقہ اختیار کرے۔ وہ اپنی ذات کے معالم میں روا دار۔ وہ اپنے آپ کو اپنے معیار کی روشنی میں جانچے۔ اصول بہندہ مو گردوسرے کے معالم میں روا دار۔ وہ اپنے آپ کو اپنے معیار کی روشنی میں جانچے۔ گرجب دوسروں کامعا مل مو تووہ روا داری اور وسعت ظرف کا طریقہ اختیار کرے۔ یہ روا داری انسانی شرافت کا لازمی نقاضا ہے۔ اسلام آدمی کے اندرہ ہی اعلیٰ شرافت بیدا کرتا ہے۔

# اعراض

اسلام کا ایک اہم معاشرتی اصول اعراض (اوائڈنس) ہے۔ بینی شکایت اورانتلات کے موقع پر ٹرکر اور سے پر بہز کرنا۔ استعال کے موقع پر ردعمل کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو نتبت رویہ برتا کم رکھنا۔

ہرمرد وعورت کا مزاج دوسرے مرد وعورت سے مختلف ہوتا ہے۔ اس طرح ایک اور دوسرے کے درمیان اور بہت سے فرق ہیں جس کی بنا پر بار بار ایک کو دوسرے سے ناخوش گواری کا تجربہ بیش آتا ہے۔ ایک اور دوسرے کے درمیان اختلا ف کی صورتیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ اجتماعی زندگی میں خواہ وہ گھر کے اندر کی ہویا گھر کے باہر کی اس طرح کی ناپسندیدہ صورت مال کا بیش آنا بالکل فطری ہے۔ اس کو روکناکسی حال میں ممکن نہیں۔

اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ہراختلاف سے کراؤکیا جائے۔ ہرناخوش گواری سے براہ راست مقابلہ کرکے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح کی کوشش فی فطری ہے۔ اس لیے کہ وہ مسئلہ کو صرف بڑھانے والی ہے۔ وہ ہرگزاس کو گھائے والی نہیں۔

اسلام میں ایسے مواقع پراع اص کی تعلیم دی گئی ہے۔ بعنی ناخوش گوارصورت مال کو ملانے کے بجائے اسس کو ملانے کے بجائے اسس کو مظانے کے بجائے اسس کو نظرانداز کرنا، اختلات کے باوجود لوگوں کے ساتھ متحد ہو کرر ہنا۔

اسلام کے مطابق برحرف ایک معاشری طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک عظیم تواب ہی ہے۔
ہوگوں کے درمیان ا چھے طریقے سے رہنا عام حالات میں بھی ایک تواب ہے۔ مگرجب کوئی
شخص شکایت اور اختلاف کے با وجود لوگوں کے ساتھ اچھے رویہ پروت انم رہے ، وہ اپنے
منفی جذبات کو دباکر نتبت روش کا تبوت دے تو اس کا تواب بہت بڑھ جا آ ہے۔ خدا کے
یہاں ا یسے لوگوں کا شارمحسنین میں کیا جائے گالینی وہ لوگ جھوں نے دنیا کی زندگی میں برتراخلاق
اور اعلیٰ انسانیت کا نبوت دیا۔

اعراض کے بغیراعلیٰ انسانی کرداربرقائم رہناممکن نہیں۔

## اخلاف کے وقت

اخلاف زندگی کا کیے حصر ہے۔ مختلف اسباب سے لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتارہ ہا ہے۔ جس طرح عام لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے ، اسی طرح مخلص اور مومن کے درمیان اختلاف ہوتا ہے ، اسی طرح مخلص اور مومن کے درمیان اختلاف کے اختلاف کے ہونے کو روکانہیں جاسکتا۔ البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ اختلاف کے باوجود آدی ا پنے آپ کو میچے رویہ پر قائم رکھے۔

مومن وہ ہے جواختلاف کو نبیت کامسکہ نہ بنائے۔ اختلاف کو اس دائرہ تک محدود رکھے جہاں اختلاف پیدا ہوا ہے۔ ایک معالم میں اختلاف کی وجہسے کسی کو ہرمعالم میں نلط سمجھ لیبنا، ایک معالمہ میں اختلاف بیش آنے کے بعد اس کو منافق ، بدنیت اور غیر مخلص کمنے لگنا ، یہ سراس غیراسلامی طریقہ ہے۔

اختلاف بیش آنے کے وقت نعلقات ختم کر ناصیحے نہیں۔ اختلافی مسئلہ پرسنجیدہ بحث جاری رکھتے ہوئے باہمی تعلقات کو برستور قائم رکھنا چاہیے۔ اختلاف والے شخص سے سے لام وکلام بند کرنا یا اس کے ساتھ الٹھنا بٹیونا حجو دینا کسی بھی حال میں درست نہیں۔

موجودہ دنیا میں ہرچیز برائے امنیان ہوتی ہے۔اسی طرح اختلاف بھی امتیان کے بلے ہے۔ آدمی کو چاہیے کروہ اختلاف کے دو ہے۔آدمی کو چاہیے کہ وہ اختلاف کے وقت سخت محتاط رہے۔ وہ سلسل کوٹ ش کریے کہاں سے کوئی ایسا غلط ردعمل ظاہر نہوجو الٹرکو پہند نہیں۔

اخلاف کے وقت انصاف برقائم رہنا بلائبہر ایک شکل کام ہے۔ مگراس کا تواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اسلام میں ہر درست کام عبادت ہوتا ہے۔ یہ کی ایک اعلی عبادت ہے کہ اختلاف اور نزاع کی صورت بیش آنے کے یا وجود آدی اپنے دل کو دشنی اور انتقام کی نفسیات سے بچائے، اختلاف کے باوجود وہ انصاف کی روش پر فائم رہے۔

اختلات بیش آنا برانهیں ، برایہ ہے کہ اختلات بیش آنے کے بعد آدمی امتحان میں پورانہ اتر ہے۔ اختلات کے وقت تفویٰ کی حدیب رہنا عظیم اسلام عمل ہے ، اور اختلات کے وقت تقویٰ کی حد سے نکل جانا انہمائی سنگین قیم کا غیر اسلامی عمل ۔

### پر دوسی

پڑوسی کسی انسان کاسب سے قریبی ساتھتی ہے۔گھرکے افسنسداد کے بعد کسی انسان کاسابقہ سب سے پہلے جن لوگوں سے بیٹی آتا ہے ، وہ اس کے پڑوسی ہیں۔پڑوسی کوخوش رکھنا ،اسس سے اچھاتعلق قائم کرنا ، خدا پرستانہ زندگی کا ایک اہم پہلو ہے ۔

پڑوسی خواہ اپنے ندہرب کا ہو یا غرمذہرب کا ،خواہ اپنی قوم کا ہو یا دوسسری قوم کا ، وہ ہر حال میں قابل لحاظہے۔ ہر حال میں اس کا وہ حق ادا کیا جائے گاجو شریعت اور انسانیست کا تتاہ نا میں

تقاضا ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول النُرصلی النُرعلیہ وسلم نے فر مایا کہ خدا کی قیم وہ مومن نہیں ہے ، خدا کی قیم وہ مومن نہیں ہے ، خدا کی قیم وہ مومن نہیں ہے جس کی برائیوں سے اس کا بِڑوسی امن میں نہو۔
اس حدیث کے مطابق ، کوئ مسلمان اگر اپنے پڑوسی کوستائے وہ اس طرح رہے کہ اس کے بِڑوسی کواس سے تکلیف پہنچے ۔ وہ اپنے بڑوسی کے لیے دلا زاری کا سبب بن جائے تو ایسے مسلمان کا ایمان واسلام ہی مشتبہ ہوجائے گا۔

کسی آدمی کی انسانیت اور اس کے دینی جذبری پہلی کسوٹی اس کا بڑوسی ہے۔بڑوسی اس بات کی بہان ہے کہ آدمی کے اندر انسانی جذر ہے یا نہیں اور پر کروہ اسلامی احکام کے بارہ ہیں صاس

ہے یا غیرصاس ۔

، سیر کسی آدمی کا بڑوس اس سے خوش ہوتو سمجھ لینا جا ہمے کہ وہ آدمی سمجے آدمی ہے۔اور اگر اس سے اس کا بڑوس ناخوش ہوتو یہ اس بات کا تبوت ہوگا کہ وہ آدمی سمجے نہیں۔

پڑوسی کے سلسلہ میں شریعت کے جواحکام ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن کوچا ہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے سلسلہ میں شریعت کے جواحکام ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسئے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کرہے۔

اچھاپڑوسی بنناخود آ دمی کے اچھے انسان ہونے کا نبوت ہے۔ ایسے ہی انسان کو خدا ابنی رحمتوں ہیں حصہ دار بنائے گا۔

## حقوق العباد

مومن پرایک ذمہ داری وہ ہے جو خداکی طرف سے اس پرعاید ہوتی ہے۔اس کوحق التّر کہا جانا ہے ۔ بینی التّرکو اس کی تمام صفات کمال کے ساتھ ماننا ، اس کی عبادت کرنا۔اس کے آگے اپنے آپ کو جواب دہ بمجھنا۔ اپنے آپ کو اس پرراضی کرنا کہ جب بھی خدا کا کوئی مطالبرسا ہے آگے تو وہ اسس کو فوراً مان لے گاا ور دل کی آما دگی کے ساتھ اس کی تعمیل کرنے گا۔

مومن کی دوسری ذمرداری وہ ہےجس کوحقوق العباد کہا جاتا ہے ، یعنی بندوں کے حقوق ۔ یہ وہ ذمر داری ہے جواس کے اوپر دوسرے انسانوں کی نسبت سے عائد ہوتی ہے۔ ہرمردیا عورت جواس کا رسنت تہ دار ہویا جواس کا پڑوسی ہویا جواس کا ہم وطن ہویا اسس کا معاملاتی شریک ہو۔ ہرا یک کا اس کے اوپر کچھے حق ہے ۔ ان حقوق کو اداکر نامومن کی لازی ذمت مداری ہے ۔ ان حقوق کی ادائی گے بغیر وہ خداکی نصرتوں کا سختی نہیں بن سکتا۔

حقوق العبادسے کیامرادہے۔اس سےمرادیہ ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی ایک مومن کا سابقہ دوک سرے انسانوں کے ساتھ وہی سلوک کریے جواملای تقاضے کے مطابق ہو، وہ اس کے ساتھ کوئی اسیاسلوک نزکر سے جواک الم مے معیار پر بورا نزاتر تا ہو۔

من لاً دوسرے کا احرام کرنا اور اس کو کہی ہے عزت نکرنا۔ دوسرے کو نفع بہنچیا نا۔
اور اگر نفع بہنچا ناممکن نر ہو تو کم ارتم اسپ نقصان سے اس کو بچانا۔ دوسروں سے کے ہوئے ہدو
بہان کو پوراکرنا اور کبھی اس کی خلاف ورزی نزکرنا۔ دوسرے کے مال و جا کداد پر ناجا کر قبصنہ کی
کو کشش نز کرنا۔ دوسرے کے سابھ ہر حال ہیں انصاف کرنا اور کبھی ہے انصافی کا معا لمرز کرنا۔ ہمرایک
ایک کے سابھ حسن خلن کا معا لم کرنا اور کسی کے خلاف بلا دلیل بدگانی ہیں بستلار ہونا۔ ہرایک
کو اس کے معن اد کے مطابق خرخوا ہی کامشورہ دینا اور کبھی کسی کو برامشورہ یہ دبینا ، ویغرہ

مرادی دوسرے کے بارہ میں اپنی انسانی ذمرداریوں کواداکرے۔ اس کا مام حقوق العباد ہے۔

### تصورانسان

انسان فدا کابندہ ہے۔ انسان کو فدانے ایک منصوبہ کے تحت پیدا کیا ہے۔ وہ برکہ دنیا میں ایک عرصرتک رکھ کمراسے جانچے۔ بھران میں سے جوانسان جانچ میں پورا اترہے اس کو تبولیت اور انعسام دیاجائے۔ اور جولوگ اس جانچ میں پورسے نزاتر ہیں ان کور دکر دیاجائے۔

اس جانچ کی مصلحت کی بنا پر دنیا کی زندگی میں انسان کو آزادی دی گئی ہے۔ یہاں انسان کو آزادی دی گئی ہے۔ یہاں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اس کاحق نہیں ہے ، وہ صرف اس کے امتحان کا پرجہ ہے ۔ ہرصورت مال انجام دین ایک امتحان ہے ، اور ہرصورت مال بیں انسان کو اسس کے مطابق اپنا مطلوب عمل انجام دین حیا ہے۔

انسان کے لیے میچے روبہ بہنہیں ہے کہ اس کی خواہش اور اس کی عقل اس کوجس طرن لے جائے ، وہ اس طون چلے جائے ہوئے ہو جائے ، وہ اس طون چل پڑے۔ بلکہ میچے روبہ بیہے کہ وہ اپنی تخلیق کے خدائی منصوبہ کو سمجھے اور اس پریقین کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کرنے ۔

انسان اپنی موجوده آزادی کاغلط استعال کرتے ہوئے خدائی نقتہ سے انحراف کرسکتاہے، مگروہ ابینے آپ کوغلط روی کے انجام سے بچانہیں سکتا۔

ایسی حالت میں ہرانسان کا یہ خود اپنا مفاد ہے کہ وہ اپنی زندگی کا رخ منعین کرنے میں بے عد مخاط ہو۔ اپنی مرضی کو رہ نما بنا نے سے بجائے وہ خداکی مرضی کو اپنارہ نما بنائے۔ اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے وہ خدا کے حکموں کی پابندی میں اپنی زندگی گزار ہے۔

انسان خدائی تخلیق کاست اسکارہے ، مگراسی کے سابقہ وہ خدا کے خلیقی منصوبہ کے ماتحت ہے۔ انھیں دونوں پہلوؤں کی رعایت میں انسانی ترقی کا راز جھیا ہوا ہے۔

انسان نے جدیشنعتی تدن بنانے ہیں اس طرح کامیا بی ماصل کی ہے کہ اس نے فطرت کے قانون کو دریا فت کرکے اس کو استعمال کیا۔ اس طرح اگلی دنیا کی وسیع ترکامیا بی انسان کو حرف اس وقت ملے گئے جبکہ وہ انسانیت کے بارہے ہیں خدا کے خلیقی نقشہ کو جانے اور اس کو درست طور پر اختیار کرنے ہوئے اپنی زندگی کی تعمیر کرنے۔

# خدمرت خلق

مومن کے اندر جواعلی جذبات ہونے چاہئیں ان بیں سے ایک خدمتِ خلق ہے یعیٰ خدا کی علیٰ قد اسے معیٰ خدا کی علیٰ خدا ک علوق کے کام آنا۔ لوگوں کی صروریات کو پوری کرنا۔ کسی صلہ کی امید ندر کھتے ہوئے ہرا کیک کی حاجت میں پوری کرنا۔

دوسروں کے کام آنا دراصل اپنے حق بیں خدائی نعمت کا اعر اف کرنا ہے۔ وہی شخص دوسروں کے کام آنا ہے جس کے اندر دوسروں کے مقابلہ میں کچے زیادہ صفات پائی جاری ہوں مثلاً آنکھ والے آدمی کا ایک ہے آنکھ والے کے کام آنا، ایک نندرست آدمی کا کسی معذور کے گا آنا، ایک صاحب مال کا ہے مال آدمی کے کام آنا۔ ایک صاحب میڈیت آدمی کا کسی ہے میڈیت آدمی کام آنا۔

ایسے ہموقع پرجب خداکی دی ہوئی اپنی کسی جنیت کی بناپر آدمی کسی کی مدد کرتا ہے تو دہ
ایسا کر کے خدا کے احسان کا اعراف کرتا ہے۔ وہ خاموش زبان میں کہ رہا ہو ناہے کہ خدایا جو کچھ
میر سے پاس ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے اب میں دوبارہ اس کو تیری ہی راہ میں خرج کررہا ہوں۔ تو
ہم دونوں کے لیے اپنی مزید رحمتیں اور رکتیں کھ دے۔

خدمت خلق کا کام کرکے آ دمی حرف دوسرے کی مدد نہیں کرتا بلکہ خود اپنی حیثیت کوبڑھا تا ہے۔ ملی ہوئی چیز کو حرف اپنے لیے استعال کرناگو یا کر حیوانی سطح پر جینا ہے ۔ کیوں کہ حیوان بھی یہی کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے مرف اس کا ہے اس میں کسی اور حیوان کا حصہ نہیں ۔

مگرانسان کی سطح اس سے بلندہے۔انسان کام مخلوقات بیں سب سے افضل ہے۔انسان کی اعلیٰ سطح کے مطابق جوروبہہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی زات سے خول میں بند ہو کررنہ جئے بلکہ ساری انسانیت کو اپنے اندرسمیٹ لے۔وہ دنیا ہیں اس طرح زندگی گزارہے کہ وہ دوسروں کا خرخواہ بنا ہوا ہو۔ دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتا ہو۔وہ اپنے اتا نہ میں دوسروں کا حق بھی تسلیم کرسے ۔

خدمت خاق دو کے دیے تفظوں میں خدمت انسانیت ہے اور خدا کی عبادت کے بعب ر خدمت انسانیت سے بڑا کوئی اور کام نہیں۔

#### مساوات

اسلام کے نز دیک تمام انسان برابر ہیں۔ پیغیراسلام صلی الٹر علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پراعلان کیا کہسیء فی موقع پراعلان کیاکسی عربی کوکسی عجی پرفضیلت نہیں۔ کسی سفید فام کوکسی سیاہ فام فیضیلت نہیں۔ فضیلت کی بنیا دصرف تقوی ہے ہذکہ رنگ ونسل ۔

انسانوں میں بظاہررنگ ونسل وغرہ کے اعتبار سے بہت سے فرق پائے جاتے ہیں مگر یہ فرق بیجان کے لیے ہیں مذکہ فضیلت کے لیے -سماجی اور قومی زندگی کا نظام بنا نے کے بیے خودری ہے کہ لوگوں میں ایسی خصوصیات ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں بیجانے جاسکیں - اس سماجی صرورت کی بنا پر خدانے انسانوں میں مختلف اعتبار سے ظاہری فرق رکھے ہیں تا کہ دنیا کا نظام اور آبس کالین دین آسانی کے ساتھ جاری رہے -

مگریہ تام ظاہری فرق حرف دنیوی بہچان کے لیے ہیں۔ جہاں تک انسان کی قیقی نصیلت کا تعلق ہے وہ تمام تر داخلی صفات پر شخصرہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ فدالوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہیں تا بیان محافات سے دلوں کو دیکھتا ہیں جہانی فرق کا تعلق انسانی معافلات سے دلوں کو دیکھتا ہے ، وہ ان کے جسموں کو نہیں دیکھتا ۔ بینی جہانی فرق کا تعلق انسانی معافلات سے ۔ فدا کے یہاں صرف ان لوگوں کو او نیجا درجہ لے گا جو اپنی اندرونی خصوصیات سے اعتبار سے قابل قدر نتا بت ہوئے ہیں۔

اسلامی نظام کے ہر شعبہ میں اس انسانی برابری کو ملحوظ رکھاگیا ہے۔ نماز میں سار سے
انسان ایک ساتھ صفت میں کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ ج میں دنیا بھر کے مسلمان کیساں قیم سے لباس بہن

کر جے کے مراسم اداکرتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے اجتماعی نظام میں ہرایک خص کو وہی درجب
عاصل ہے جو دوسرتے خص کے لیے ہے۔ نہمی سے لیے کم اور نہمی کے لیے زیا دہ۔

اسلام کے نز دیک ہرقتم کی برائ صرف ایک خندا کے لیے ہے - انسان آپس کے ظاہری فرق کے با وجود ، سب کے سب یکساں طور پر خدا کے بندسے ہیں - انسان اور خدا کے درمیان یقینی طور پرٹسنرق ہے مگر انسان اور انسان کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئ فنرق نہیں -

### انسانی برادری

اسسلام مے مطابق تمام انسان ایک خدا سے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے تمام انسان ایک برادری ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انسان اور انسان سے درمیان فرق کرناخدا کی پسند کے مطابق نہیں ۔

انسانیت کاآغاز ایک جوڑے سے ہواجس کو آدم اور حواکہا جاتا ہے۔انسان خواہ کہیں بھی ہوں اور کو اکہا جاتا ہے۔انسان خواہ کہیں بھی ہوں اور کسی بھی ملک میں ہوں سب کے سب اسی ایک ماں باپ کی نسل سے ہیں۔ رنگ اور زبان اور دوکسری جیزوں کا فرق محض جغرافی اسباب سے ہوا ہے۔ جہاں تک اصل کا تعلق ہے تمام انسان آخر کار آدم و حواکی اولاد ہیں اور انھیں سے نکل کرساری دنیا میں بھیلے ہیں۔

اسلام کی تعلیم بیہ ہے کہ رنگ اور زبان اور دوسری چیزوں کے فرق کی وجہسے لوگ ایک دوسرے کو اجنبی سیمجھیں ، اس کے برعکس یہ ہونا جا ہیے کہ ہرایک کے دل میں دوسرے کے سارے انسان سیم ایک کو دوسرے سے مجست ہو۔ ہرایک دوسرے کے کام آئے۔ سارے انسان وسیع ترمعنوں میں مل جل کراسی طرح رہیں جس طرح لوگ اپنے محدود خاندان میں رہتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان اور دو کسسرے انسان کے درمیان جوتعلق ہے وہ اجنبیت کانہیں ہے بلکرشناسا تی کا ہے ، دوری کانہیں ہے بلکہ نز دیجی کا ہے۔ نفرت کانہیں ہے بلکہ محبت کا ہے۔

جبتام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو اسس کا مطلب بہ بھی ہے کہتام انسان اور انسان اور انسان اور انسان اور انسان اور انسان اور نظر انسان اور نظر انسان کا تعلق ہے ،

کے درمی ان نہیں ہے بلکہ انسان اور ندا کے درمی ان ہے ۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے ،

تام انسان ایک دوسر سے کے مقابلہ میں مکیساں چندیت رکھنے ہیں البتہ فدا کے معتابلہ میں کوئی انسان بڑا نہیں ۔ تمام انسان مکیساں طور برخدا کے بند سے اور محت لوق ہیں ۔ فداسب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے ۔ وہ اپنی محت لوفات میں ایک اور دوسر سے کے درمیان کسی قیم کا فرق نہیں بی کرتا ۔

## تعصر بنيل

رسول الترصلے الر علیہ وسلم کے زمانہ ہیں بہت سے لوگ اسلام کے مخالف ہوگئے اور اسلام اور سلانوں کے خلاف سازش کرنے گئے۔ قرآن ہیں کئی جگہ اس وافعہ کا ذکر آیا ہے میکر قرآن ہیں اس کے مقابلہ ہیں جو تدہیر بتائ گئی وہ یہ نہیں تھی کہتم ان کی سازشوں کو بے نقاب کرو۔ ان کے خلاف جوابی نخر کیب چلاؤ۔ ان کی سازش اور عداوت کو حتم کرنے کے لیے ان سے نوائ کرو۔ اس کے بوکس قرآن میں رسول اور اصحاب رسول کو صوف ایک ہمایت دی گئی اور وہ تو کل علی الٹر تھی۔ یعنی سازشوں اور قشم کی باتوں سے بے نہاز ہوکرا بی تنہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف الٹر پر بھروسہ کر و۔ اس قیم کی باتوں سے بے نہاز ہوکرا بی تنہوں کو جاری رکھو۔

یُرایک بے حداہم ہدایت تھی -اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مسلانوں کے ذہن کونفی سوچ سے ہٹاکر مثبت سوچ کی طرف ڈال دیا۔ ایک لفظ بیں اس قرآئی تعلیم کا مطلب بر تقاکہ: دوسروں میں جینے کے بچائے اپنے آپ ہیں جیئو۔

اگراپ کے ذہن میں یہ بات بھرجائے کہ دوس ہے لوگ آپ کے خلاف سازش کررہے ہیں تام لوگ آپ کے دشمن ہوگئے ہیں تواس کا نتیجر یہ ہوگا کہ آپ ہرایک پرشنبہ کرنے ملکیں گے جی کہ خود اپنے فرقہ کا کوئی فرداگر کوئی رواداری کی بات کرے گاتو آپ اس کوالے مفہوم ہیں لے کر سیجھیں گے کہ یہ ڈیمنوں کا ایجنٹ ہے۔ اور اس طرح آپ خود اپنے لوگوں کواپنے سے دور کر کے اپنے آپ کو کمزور کے لیں گے۔

سازش یا عداوق ذہن کا ایک نقصان بہے کہ ایسے لوگ موضوعی طرز فکر د آبحب کمبیو تھنگنگ) کو کھو دیتے ہیں۔ ان کی ساری سوچ جا نبدارانہ اور متعصبانہ بن جاتی ہے۔ وہ تقیقتوں کو ویسا ہی دیجہ نہیں پاتے جیسا کہ وہ ہیں۔ ان کی مثال اس انسان کی ہوجاتی ہے جوابنی آنکھ ہیں کمی خمرانی کی بنا پر باغ کے صرف کانٹوں کو دیکھ سکے۔ ایساانسان کو یا ایک بھول بلائنڈ انسان ہے۔ اس کو سارا باغ حرف کانٹوں سے ہوا ہوا دکھائی دیے گا۔ مین اسی وقت باغ ہیں ہزاروں خوب صورت بھول کھلے ہوئے موجود ہوں کے مگروہ ان کو دیکھنے سے محروم رہے گا۔

### امن پیندی

مومن ایک امن بیندانسان ہوتا ہے۔ ایمان اورامن بیندی اتنا زیادہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کرمومن ہر حال ہیں امن کو برقرار رکھنے کی کوسٹسٹ کرتا ہے۔ وہ ہردوسری چیز کو کھوناگوارا کرلیتا ہے۔ مگروہ امن کو کھوناگوارا نہیں کرتا۔

مومن موجودہ دنیا ہیں جو زندگی گزارنا جا ہتا ہے وہ صرف امن کے حالات ہی ہیں گزاری جاسکتی ہے۔ امن کی حالت مومن کے لیے موافق ماحول فراہم کرتی ہے اور بے امنی کی حالت مومن کے لیے مخالف ماحول کی چنتیت رکھتی ہے۔

امن ہمیشہ ایک قربانی چاہتا ہے۔ وہ قربانی یہ کہ دوسری طرن سے بدامنی کے اسباب پیدا کیے جائیں تب بھی اس کونظرانداز کرتے ہوئے امن کی حالت کو برقرار رکھا جائے موم ہمیشراس مت ربانی کو دینے کے لیے تیار رہنا ہے۔ وہ ہرنقصان اور زیادتی کو برداشت کرتا ہے تاکہ امن کا ماحول مسلسل طور برقائم رہے۔

مومن اندرسے باہرتک ایک تعمیر پیندانسان ہوتا ہے۔اس کی تعمیری سرگرمیاں صرف امن کی حالت بیں جاری رہ سکتی ہیں۔اس یلے وہ ہرقیمت دے کرامن کو برقرار رکھت اسے تاکہ اس کی تعمیری سرگرمیاں بلاروک ٹوک جاری رہیں۔

مومُن فطرت کے باغ کا ایک بھول ہے۔ بھول گرم ہوا ہیں جلس جاتا ہے اور مھنڈی ہوا ہیں اپنے دل کش وجو دکو باتی رکھتا ہے۔ یہی حال مومن کا ہے۔ امن مومن کی لازی ضرورت ہے۔ امن مومن کی زندگی ہے۔ مومن حرص کی حد تک امن کا خوا ہن مند ہوتا ہے تاکہ اس کے انسانی درخت پر ایمان کا بھول کھلے اور کسی رکا وط کے بغر فطرت کی فضا میں ظاہر ہو کمرا بنی بہاریں دکھا سکے۔

امن کا گنات کا دین ہے۔ امن فطرت کا عالمگیر قانون ہے۔ خداکو امن کی حالت بیندہے، آس کو بے امنی کی حالت بیندنہیں۔ یہی واقعہ اس بات سے لیے کافی۔ ہے کہ مومن امن کو بیند کرے۔ وہ کسی حال میں امن کے خاتم کو برداشت رہ کرسکے۔

# فدا پرستارزندگی

اسسلام کامقصد یہ ہے کہ اُدمی کو ایسا بنا یا جا ئے کہ وہ دنیا میں خدا پرستانہ زندگی گزارنے ملے۔ وہ غیر خدا برستانہ زندگی کومکمل طور پر جھوڑ دے۔ غیر خدا برستانہ زندگی یہ ہے کہ ادمی کی دل چسپیای خدا کے سوا دوسری چیزوں میں نگی ہوئی ہوں ۔ اس کی توجہ کام کر مخلوقات ہوں نرکہ خالق ۔ وہ دوستی کرے توخدا کے لیے کرے اور دہمیٰ کرے توخدا کے بلے کرے۔اس کی موج ا ور جذبات کامرکز بوری طرح خدا کی ذات بن جائے ۔ جب اّ دمی کسی منز ل پر پہنچنے کے لیے ایک راسته کو اختبار کرتا ہے تو وہ اس کو صروری سمجھنا ہے کہ وہ دائیں بائیں مرطب بغیر اپنے راسة يرچلتارى -كيون كراس كے بغروه مزل تك نہيں ہے جاتا يہي معاملانسان اور خدا كامى ہے۔ موجودہ دنیا میں کوئی انسان جب اپن زندگی سفروع کرتا ہے توایک راستہوہ ہوتا ہے جو خداکی طوف جاتا ہے۔اس کے ساتھ دوسرے بہت سے راستے ہوتے ہیں جو إدھ أد حرم طركم تحسی اورمنزل کی طون جارہے ہوتے ہیں۔ سیے طالب فدا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اہتمام کے سیاتھ خدا وا لے راستے پر طِیّار ہے ، وہ ہرگرز دائیں اور پائیں جانے والے راستوں کی طرف نہ مراے - جو آ دی حن دای طوت جانے والے سیدھے داستے پر قائم رہے وہ بلاشبہ خداتک بہنچے گا۔ اس کے برعکس جو آ دمی إ دھرا دُھر مرط جائے وہ درمیان میں بھٹک کررہ جائے گا۔ وه مجھی خداتک پہنچنے والانہیں۔

ا دھراُدھر سے راستوں پر بھٹکنے کامطلب یہ ہے کہ آ دمی اپنی نواہش کا آبی بن جائے۔ وہ ظاہری مفنا دکوا ہمیت دینے لگے۔ وہ غصر اور نفرت اور صد اور انا نیت بطیعے جذبات کاشکار ہوجائے۔ وہ بے سوچے سمجھے ہرائسس سمت میں دوڑ پڑنے جواسے اپنے سامنے کھلی ہوئی دکھائی دیتی ہوں۔

اس سے برعکس خدا والارائستہ یہ ہے کہ ادمی خدا کے احکام پر بخور کرہے۔ وہ سنجیدہ فیصلہ کے تحت اپنا رخ متعین کرنے ۔ وہ آخرت کی جواب دہی کی بنیاد پر اپنی زندگی کے معاملات طے کرنے دکھون وقتی فائدہ یا وقتی محرکات کی بنیا دیر۔

### صبح وشأ

اسلام زندگی کا ایک مکمل پروگرام ہے۔ وہ آدی کی پوری زندگی کا احاط کے ہوئے ہے۔ جبے صبح
سے شام نک اور شام سے جبح تک زندگی کا کوئی کمحہ ایسا نہیں ہے جو اسلام کے دائرہ سے باہر ہو۔
ایک مومن رات کو سوئر میں سویر ہے اطحقا۔ ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنے جبم کو پاک کرتا ہے اور
وضو کرکے فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ برگویا مومز انڈزندگی کا آغاز ہے جو پاکیزگی اور عبادت سے شروع
ہوتی ہے۔ اس کے بعد صبح سے دو ہر برنک کا وقت معاشی دوڑ دھوپ کا وقت ہے۔ تاہم اس
دوڑ دھوپ کے دوران مومن سلسل خدا کو یا در کھتا ہے۔ وہ ہر معاملہ میں خدا کی مقرر کی ہوئی حدک
پابندی کرتا ہے۔ لین دین میں وہ دیا نت داری کا انداز اختیار کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ طنے
جلنے ہیں وہ پوری طرح اسلامی اخلاق کو اینائے ہوئے ہوتا ہے۔

اس طرح دوسری نماز کا وقت آجا آج جو دوبیر بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ ظری کا زہے۔ ظہری نمازی صورت میں وہ الشرسے اپنے تعلق کو ازسرنو زندہ کرتا ہے۔ اپنے جہم اور اپنے روح کو وہ پاک کرکے دوبارہ زندگی کی حدوجہد میں سٹریک ہوجا تا ہے۔ وہ ایک با اصول انسان کی ماندا بی سرگرمیوں میں معروف ہوجا ہے۔ یہاں تک کہ تیسری نماز کا وفت آجا تا ہے جس کو عمر کی نماز کہا جاتا ہے۔ اب وہ بھرنماز کی طوف رجوع کرتا ہے۔ وہ بھر خدا کی رحمتوں میں سے اپنا حصہ لیتا ہے۔ تاکہ اسکے مرحلہ میں وہ اس کے کام آسکے۔

اس طرح مومن کے کمیات گزرتے رہتے ہیں یہاں تک کسورج غروب ہوتا ہے اور تو پھی کا ز کا وقت آجا آ ہے جس کو مغرب کی نماز کہا جا تا ہے ۔ اب مومن اپنے کام کو چھوڑ کر بھی کا ذکی طرف متوج ہوجا آ ہے۔ وہ مقرر قاعدہ کے مطابق نمازا داکرتا ہے اور اس سے دینی اور روحانی غذالے کر باہر آتا ہے۔ اس کے بعد وہ نماز سے حاصل کیے ہوئے دبنی ذہن کے تحت اپنی صروریات پوری کرتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ پانچویں نماز کا وفت آجا آ ہے جس کو عثاری نماز کہا جا تا ہے ۔ عثاء سے فراغت کے بعد مومن اپنے بستر پر جا تا ہے۔ اور اپنے دن بھرکے کام کا احتساب کرتے ہوئے سوجا تا ہے تا کہ صبح سویر سے المطام وہ ذیا دہ بہتر طور پر اپنے الگے دن کا آغاز کر سکے۔

#### عرت پذیری

مومن کامزاج عرت پذیری کامزاج ہوتا ہے۔اس کو تسرآن میں توسم کہا گیا ہے یعنی واقعات سے نصیحت لینا۔گردو بیش کی چیزوں سے سبق حاصل کرنا۔

ایمان عین اپنی فطرت سے نتیجہ میں اُدمی کو حساس بنا دیتا ہے۔ وہ ہرمعا ملہ کی نہم آک پہنچنے کی کوٹ ش کر سے لگا ہے۔ اس کا مزاج بربن جا تا ہے کہ وہ چیزوں سے طبی بیلوسے گزر کمران کی گرکٹوں میں اتر ہے۔ جن چیزوں کو دیچھ کر لوگ سرسری طور پر گزرجا نے ہیں ان میں وہ حکمت کا خزار دریا فت کر لیتا ہے۔ وہ بصارت سے گزر کر بصیرت کی نعمتوں کو یا لیتا ہے۔

یرا کیے عظیم مومنا مذصفت ہے جو آ دمی کی شخصیت کو بے بیٹ ہونی ہے۔ وہ ہر آن نئی نئی جسیبے ذمیں دریا فت کرتا ہے۔ بھیلی ہوئی کا کنات اس کی روح سے یالے رزق کا ایک عظیم دستر خوان بن جاتی ہے۔

سورج کی روشی میں اس کومعرفت کا نور دکھا ئی دست ہے۔ ہوا کے جھونکوں میں وہ اس ربانی کے تجربے کرنے لگتا ہے۔ سرمبز درخت اور زنگین بھول اسس کو عالم معنویت کی جھلکیاں دکھائی دسینے ملکتے ہیں۔ وہ ہربہار میں ایک اور دسیع تربہار اور ہرخزاں میں ایک اور بائعنی خزاں کامنظر دیکھنے لگتا ہے۔

اس طرح تمام انسانی اور غیرانسانی واقعات اس کے یلے نصیحت کا خزانہ بن جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اصافہ کرنا ہے۔ دوسروں کی غلطیاں اس کے لیے اپنی اصلاح کا سبب بن جاتی ہیں۔ چیونٹی سے لے کر اونٹ تک اور دریا سے لے کر پیما لڑتک ہرچیبے ذیں وہ ایسے پہلو تلاش کر لیتا ہے جو اس کی بصیرت میں اصافہ کریں۔ جو اس کو نئے تجربات سے مواس کی بصیرت میں اصافہ کریں۔ جو اس کو نئے تجربات سے کا کرنے خری صد تک بے بناہ بنادیں۔

جس طرح مادی خوراک جبم کاصحت کے لیے هزوری ہے اسی طرح عب رت اوزھیوت انسان کی روحانی خوراک ہمیں - مادی خوراک اگرجہمانی صحبت کی ضانت ہے تونصیحت پذیری روحانی صحبت کی ضانت ۔

# گھر لوزندگی

پیغمبراسلام صلی الشرطیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں سب سے زیادہ بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گر والوں کے لیے بہتر ہو ( مدبیث ) یہ بات گر کے ہر فرد کے لیے ہے خواہ وہ عورت ہو یا مرد خواہ وہ حیوال ہو یا برایک کو اپنے گر کے اندر بہتر مردیا بہتر عورت ہونے کا تبوت دینا ہے۔ مرایک کو اپنے امربن کر رہنا ہے۔ مرایک کو اپنے فاندان کا اچھا ممبر بن کر رہنا ہے۔

گرکیا ہے۔گوسا جی زندگی کا ابت آئی ہونٹ ہے۔ بہت سے گھروں سے ملف سے ساج بنتا ہے۔گوسا کے ملف سے ساج بنتا ہے۔گھر کا ماحول انجھا موتوساج کا ماحول بھی اچھا موگا اور گھر کا ماحول بگڑ جائے تو ساج کا ماحول بھی یقینی طور پر بگڑ ماجائے گا۔ اچھے گھروں کے مجموعہ کا دوسرانام انجھاساج ہے۔ اس کے برعکس برے گھروں سے مجموعہ کا دوسرانام براساج ہے۔

آدمی کے اچھے مونے کا معیارسب سے پہلے اس کا گھرہے۔ کوئی آدمی اگرسماج میں دوسروں کے ساتھ رہتا ہوتو دوسروں کے ساتھ رہتا ہوتو اس کو اچھا انسان نہیں کہا جائے گا۔ کیوں کراچھی انسانیت کا اصل معیار آدمی کے گھرکی زندگی ہے مذکہ بام کی زندگی ۔

گوی زندگی میں ہرایک کوئس طرح رہناہے۔ وہ بہہے کہ بڑا اپنے جھوٹے کا کھا ظارمے
اور جو جھوٹا ہے وہ اپنے بڑے کا حت رام کرے۔ مردگھری خواتین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ
کریں۔ اور خواتین مردوں کے لیے کوئ مسئلہ پیدا نہریں۔ گھرکے تمام افراد کی نظرا پی ڈیوٹی پر
ہوں کہ اپنے حقوق پر ہرایک بہ چاہے کہ وہ اپنے حصر کا کام کرنے کے ساتھ دوسرے کے کام
میں بھی اس کا ہا تھ بٹائے۔ جب بھی گھریں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو ہرا یک کی برکوشش ہوکہ مسئلہ زید
رزبڑھے بلکہ پیدا ہوتے ہی ختم ہوجائے۔

کامیاب گھریلوزندگی کاراز خدمت اور موافقت ہے۔ گھر کا ہر ممبر دوسہ ہے کا خدمت کاجذبہ اپنے اندر رکھتا ہوا وراخت لات یا شکایت کالحاظ کے بغیر ہم آ ہنگی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار رہتا ہو۔

## عربنفس

عزت نفس اور کرنفس میں اتنا کم فرق ہے کہ پیطے کرنا تقریب ناممکن ہے کہ کہاں عزت نفس کی حدخم ہوتی ہے اور کہاں سے کبرنفس کی حدث روع ہوتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہیں عزت نفس کو کوئی درجہ نہیں دیا گیا ہے ۔

اکڑ حالات بیں عزت نفس دراصل کرنفس ہی کا دومرانام ہوتا ہے۔ گہرائ کے ساتھ دیکھا جائے تومعلوم ہو گاکئ عزت نفس سرے سے کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔عزت نفس کی حقیقت اکثر حالات میں اس کے سواکھے نہیں کہ وہ کبرنفس ہی کا ایک خوب صورت نام ہوتا ہے۔

اسلام بیں اصل قابل فدر چرز عزت نفس نہیں بلکہ کسرنفس ہے۔ اسلام میں اعلیٰ اخلاقبات کا معیار تواضع ہے۔ دلیل کے آگے جعک جانا ، اپنی غلطی کو مان لینا ، اکر مسے مکمل طور پر خالی ہونا، پیمون کی صفات ہیں ، اور ان صفات کے ساتھ عزت نفس کا کوئی جوڑ نہیں۔حقیقت پر ہے کہ عزت نفس کا موئی جوڑ نہیں۔حقیقت پر ہے کہ عزت نفس کا مراج آدی کے لیے تواضع ، اعرّات اور جلمیں رکاوٹ بن جاتا ہے ، جبکہ اسلام کی اعلیٰ اخلاقی قدر یہی ہے۔

جب دوآ دمیوں یا دوگروپ بین نزاع ہوتو نزاع بہت جلد بڑھ کروقار کا سوال بن جاتی ہے۔ اور جب کس مسئلہ بیں وقار کی صورت پیدا ہوجائے تو اپنے موقف سے ہٹناآ دمی کو ہے عزق معلوم ہونے لگتا ہے۔ جنانچہ اپنے عزت و وقار کو بچانے کے نام پروہ اپنے موقف پر اکر طرحا تا ہے۔ اسی اکڑیا ضد کا خوب صورت نام عزت نفس ہے۔

معلوب ہے نہ کصدیں پر کر اپنے موقف پر اکو کو کسی مال میں وقار کا سوال رہنا یا جائے۔ بلک سلی ہوئی کے خون کے خون کے خون کے تو اس کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح کے معاطلت بیں جھکنا ہی اسلام کا مطلوب ہے نہ کہ ضدیں پر کر اپنے موقف پر اکر جانا اور یہ کہر کر اپنے کو فریب بیں بتلا کرنا کہ میں اپنی عزت نفس کو بھانے نے کے لیے ایسا کر دیا ہوں۔

صندایگ نغسیاتی برائ ہے، جبکہ تواضع اور فروتنی ایک عظیم عبادت ہے۔ خداصند اور اکر ط کونا بیند کمرتا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں تواضع اور فروتنی کو بیند کنزنا ہے اور جولوگ حقیقی معنول میں تواضع اور فروتنی کا ثبوت دیں ان کے درجات کو دنیا اور آخرت میں لمبند کرتا ہے۔



مومن وه ہے جوفداکو پالے۔فداکو پانے والاانسان فطری طور براعلیٰ حقیقتوں ہیں بطیے لگتا ہے۔ وہ طاہری چیزوں سے اوپراٹھ کرمعنوی دنیا ہیں اپنے لیے دل چپی کا سامان پالیتا ہے۔ ایساانسان بین اپنے مزاج کے مطابق سادگی پسندانسان بن جاتا ہے۔اسس کانظریر پر ہوجاتا ہے کہ ۔۔۔ سادہ زندگی گزارو، البتہ اپنی سوچ کو اونچار کھو۔

جواً دمی معنوی حقیقتوں کا ذوق است نا ہوجائے اس کے لیے ظاہری اور مادی چیزوں میں کوئی لذت باقی نہیں رہتی۔ ایسے آدمی کوسادگی میں لذت طنے لگتی ہے۔ بنا وئی تکلفات اس کی نظر میں اپنی کٹ ش کھو دیتے ہیں۔ اس کی روح کوفطری چیزوں میں سکون مات ہے ۔ غیر فطری اور صنوی روفقیں اس کو ایسی محسوس ہونے لگتی ہیں بطیعے کہ وہ اس کی اندرونی دنیا کو بھیرر ہی ہیں جلیعے کہ وہ اس کی اندرونی دنیا کو بھیرر ہی ہیں جلیعے کہ وہ اس کے روحانی سفریں ایک رکا وٹ ڈال رہی ہیں۔

سادگی مومن کی طاقت ہے۔ وہ مومن کی مددگارہے۔ سادگی کا طربقہ اختیار کرکے مومن اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو غیرمتعلق چیزوں ہیں ضائع نہ کر ہے۔ وہ اپنی نفوج کو غیب صروری چیزوں ہیں الجھانے سے بچائے۔ اور اس طرح اپنے آپ کو کامل طور پر مرف اپنے مقصد اعلیٰ کے حصول ہیں لگاسکے۔

سادگی مومن کی فذاہے۔ سادگی اس کی تواضع سے لیے ایک بباس بن جات ہے بادگ کے ماحول میں اس کی شخصیت زیادہ بہتر طور پر پرورش یا تی ہے۔ سادگی مومن کاحسن ہے۔ سادگی مومن کے لیے زندگی ہے۔ مومن اگراپنے آپ کومصنوعی رونفوں میں یائے تو اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کوکسی قید خانہ میں بند کر دیا گیا ہے۔

مومن آخری مدنک اپنے آپ کوحن داکابندہ شمحقاہے۔ یہ چیز اس کوعبدسیت کے احساس میں جینے والابنا دیتی ہے اورجو انسان عبدست کے احساس میں جی رہا ہواسس کا مزاج لازمی طور پرسادگی کامزاج ہوتا ہے۔ فیرسادگی کاانداز اس کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا اس لیے وہ اس کو اختیار بھی نہیں کرسکا۔

### ضدا في طريقة

کائنات بیں اُن گذت ستارہے اور سیارہے ہیں۔ برسب کے سب وسیع خلا کے اندر مرامی گھوم رہے ہیں۔خلا گویا کہ لاتعداد متحرک اجہام کی دوڑ کا ایک اتھا ہ میدان ہے۔مگر چرت ناک بات ہے کہ ان ستاروں اور سیاروں میں کبھی ٹیکراؤ نہیں ہوتا۔

اس کاراز کیا ہے۔اس کاراز یہ ہے کہ ہر ستارہ اور ہر سیارہ نہایت پابندی کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں گھومتا ہے۔وہ اپنے مدار سے ذرا بھی باہر نہیں جانا۔حرکت کا یہی قانون ہے جوان شاروں اور سیاروں کو آپس بیں گمرانے سے مسلسل رو کے ہوئے ہے۔

سطیک یمی طریقہ انسان سے بی مطلوب ہے۔انسان کی دوڑ کے لیے بھی خدانے ایک دائرہ میں کردیا ہے۔ ہرانسان کو اس محدود دائرہ کے اندر حرکت کرنا ہے۔ جبتام انسان ابنے ابنے دائرہ میں حرکت کریں توساج میں اپنے آپ امن کی حالت قائم ہوجاتی ہے۔اور جب لوگ اپنی حدیں نر ہیں بلامقر رحد کو تو ڈکمر إو حراد حرد و ڈرنے لگیں تو ایسے ساج میں لاز اُنزاع سروع ہوجائے گا۔ لوگ ایک دوسرے سے ٹلمراکر اپنے آپ کو بھی تباہ کریں گے اور دوسرے کہ تباہ کا بھی ملان فراہم کریں گے۔ اور دوسرے کہ تباہی کا بھی ملان فراہم کریں گے۔ انسان اجتماعی زندگی میں کس طرح رہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ کس طرح معاملہ کریے۔ دوسروں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہو۔ اپنے قول وعمل میں وہ کیا انداز اختیار کرے۔ ان سب باتوں کے یا خدانے واضح احکام دیے ہیں۔ اس نے بتا دیا ہے کہ انسان کیا کرنے اور کیا نزرے کے اندر حرکت کر رہے ہیں۔ معاملات میں وہ کو گئی خواجات دی ہے دہ گویاکہ اپنے مقر ددائرہ کے اندر حرکت کر رہے ہیں۔ معاملات میں جو لوگ دہ کچھ کرنے لگیں جس سے خدانے روکا ہے تو وہ گویا کہ اپنے مقر ددائرہ سے بام ہے گئے ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ساج میں ہر قسم کی خوابیاں پیدا کرتے ہیں۔ وہ خود بھی تباہ ہوتے ہیں۔ وہ خود بھی تباہ ہوتے ہیں اور ساج کی تباہی کا بھی سب بنتے ہیں۔

سچانسان وہ ہے جوخدا کے مقربے ہوئے دائرہ میں رہنے ہوئے زندگی گزارہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی خدا کی رحمنیں پائیس گے اور آخرت میں بھی حن مذاکی ابدی وحمقوں سے سرفر از کیے جائیں گے۔

#### مال

مال زندگی کی صرورت ہے ، ال زندگی کا مقصد نہیں ، مال کو اگر اس یے حاصل کیا جائے کا مس سے زندگی کی صروری حاجتیں پوری ہوں تو مال انسان کے لیے بہترین مددگارہے بیکن مال کواگر زندگی کا مقصد بنالیا جائے اور بس زیادہ سے زیادہ مال کمانے ہی کو آدمی ابناسب سے بڑا کا م سمجھ لے تو ایسا مال ایک مصببت ہے ، وہ آدمی کو دنیا ہیں بھی تباہ کرنے گا اور آخرت ہیں بھی ۔

انسان کو دنیا بی ایک مدت کک جیناہے۔ اس یا اس کو کچھ ادی سان درکار میں جواس کے یہ جواس کے یہ جواس کے دریجہ حاصل ہوتا ہے۔ اسس لیے کماڈ کرکے مال حاصل کرنا ہرآدی کے یہ صروری ہے۔ اسس اعتبار سے مال ہرانسان کے یہ ایک قیمتی مددگار کی حیثیت دکھتا ہے۔

مگرانسانی زندگی کا دور سرا بیلویہ ہے کہ اس کوظم حاصل کرنا ہے۔ اس کو روحانی ترقی کے یے کوسٹسٹ کرنا ہے۔ اس کو انسانیت کی تعمیر و ترقی میں اپنا نثبت مصد اداکرنا ہے۔ اس کو اپنے آپ کو اس طرح بنانہے کہ اپنے سماج میں وہ اس کا ایک مفید جز دبن کررہ سکے۔

یہی و ہ چیز ہے جس کومقصد زندگی کہا جاتا ہے ۔ اس مقصد کا حصول حرف اس وقت ممکن ہے جبکہ آدمی اپنی طاقت کا ایک حصراس میں رکھ کر ہے۔ مال کمانے کی سرگرمیوں کو ایک حدمیں رکھ کمر دہ ان کاموں کے لیاے اپنے وقت کو فارغ کرنے ۔

مال انسان کی جہانی یا ما دی صرور توں کو پوراکر تا ہے۔ مگر مال اس کی روحانی اور کری صرور توں کو پوراکر تا ہے۔ مگر مال اس کی روحانی اور کری صور توں کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ۔ جو آدمی مال ہی کو اپنی زندگی مقصد بنا ہے اس کا جہم تومسلسل غذا پانا رہے گا ، مگر اس کی روح فاقہ کر رہی ہوگی ، اس کی فرہنی ہستی اپنی خوراک سے محروم ہو کھراہی ہوجائے گی جلیے کہ اس کا کوئی وجود ہی بنہ ہو۔

اسی لیے مال کوفتنہ کما گئی ہے۔ بینی وہ انسان کے لیے آزائش سے مال کا بیجے استعال انسان کو ہرقسم کی ترقیوں کی طون لے جاتا ہے۔اور مال کا غلط استعمال انسان کو تباہی کے گرمطے ہیں گرادیتا ہے۔

#### کھوٹا، پانا

دنیا بیں اور کہی کھوتا ہے اور کبھی پاتا ہے۔ یہ دونوں تجربے ایسے ہیں جو ہرا دمی کو اور ہمیشہ پیش اسے ہیں۔ کوئی بھی اس سے بچا ہوانہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ ان تجربات کو آ دمی کو کس طرح لینا جا ہیں۔ اسسلام بتا تا ہے کہ دونوں ہی تجربے آزمائش کے تجربے ہیں۔ یہاں پانا بذات خود کامیا بی نہیں۔ اسی طرح کھونے کامطلب یہ ہیں کہ آدمی آخری طور پر ناکام ہوگیا۔

کھونے یا پانے کے معالم یں اصل اہمیت خود کھونے یا بانے کی نہیں ہے۔ اصل اہمیت کی بات یہ ہے۔ اصل اہمیت کی بات یہ ہے کہ اُدی پرجب یہ تجربات گزرے تواس کے بعد اس نے کس فنم کا ردعمل بلین کیا۔

اسی طرح جب آ دمی کو پانے کا تجربہ موتو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فخر و ناز کی نفسیات میں بہتلا ہو جائے۔ وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھنے گئے۔

اس کے برعکس اس کوایساکرنا چاہیے کہ کامیابی اس کی تواضع میں اضافہ کرے خدا اورانسانیت
کی نسبت سے اس کے اوپر جوفرائض آتے ہیں ان کووہ اور زیادہ اہمام کے ساتھ ادا کرنے گئے ۔
اس دنیا میں کھونا بھی امتحان ہے اور پانا بھی امتحان - مذکھونے والا ناکام ہے اور نہانے والا
کامیاب ۔ کامیابی اور ناکامی کا اصل معیاریہ ہے کہ ان تجربات کے بعد آدمی کیسا ثابت ہوتا ہے۔

کامیاب وہ ہے جو کھونے اور پانے کے تجربات کے باوجود اعتدال پر رہے۔ دونوں ہیں سے کوئی تجرباس کو اعتدال پر رہے۔ دونوں ہیں سے کوئی تجرباس کواعتدال کی راہ سے ہٹانے والا ثابت نہو۔ ایسے ہی لوگ خداک نظر ہیں کامیا ب میں خلل ڈالنے والی نہیں ۔ ہیں۔ کوئی بھی چیزان کی کامیا بی میں خلل ڈالنے والی نہیں ۔

#### نجات

انسان کاسب سے برط امسکار کیا ہے۔ اس کاسب سے برط امسکاریہ ہے کرموت سے بعد اس کا سب سے برط امسکاری ہے کہ موت سے بعد سے والی زندگی میں اس کو نجات حاصل ہو۔ وہ خداکی ایدی رحمتوں میں جگریا ئے۔

ہرانسان جوموجودہ دنیا ہیں بیدا ہواہے اس کوموت کے بعد ایک اور دنیا ہیں داخل ہونا ہے۔ موجودہ دنیا ہیں اُدی کو زندگی سے مواقع اُزمائش کے لیے طے ہوئے ہے ۔ اگلی دنیا ہیں جو کچھ کسی کوسلے گا وہ اس سے عمل سے بدلہ کے طور پر سلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے کی دنیا ہیں تو ہرا دمی کوتمام چیزیں لازی طور پر ملی ہوئی ہیں ، خواہ وہ اس کاستخق ہو بیاستحق تن ہو۔ گر موت کے بعد کی دنیا ہیں برلزوم ختم ہوجائے گا۔ اس وفت جیسے زوں کو پانے کامعیار استحقاق ہوگانہ کہ امتحان۔

اس کامطلب یہ ہے کہ اگلی دنیا ہیں جولوگ شخق قرار پائیں گے ان کو تو ہرقسم کی نعمیس مزید اضافہ کے ساتھ دیے دی جائیں گی مگر جولوگ غیمستی قرار پائیں گے وہاں ان کے لیے کچھ بھی نہوگا۔ وہ مجبور ہوں گئے کہ وہاں کا مل محرومی کی زندگی گزاریں ۔

یهی ہرآ دی کاسب سے بڑامسُل ہے۔ ہرآ دمی کوسب سے زیادہ جس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ ایسانہ ہو کہ وہ اگلی زندگی میں غیمستحق قرار دیاجائے۔ اور نجات پائے ہوئے لوگوں میں شامل نہ ہو۔ ہرا دمی کواپن طاقت اور توجس سے زیادہ جس کام میں لگانا ہے وہ یہ کہ موجودہ دنیا میں وہ اس طرح زندگی گزارے کہ اسکام حل حیات میں وہ غیمستحق زقرار دیاجائے بلکہ وہاں اس کوسعادت اور نجات حاصل ہو۔

اگل دنیازیا دہ کا مل اور ابدی دنیا ہے۔ وہاں ہر قیم کی لذتیں اور خوشیاں بھر بورطور پراکھا کر دی
گئی ہیں ۔ یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے انسان ارز وکر ہے اور یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے انسان ابنی
ساری محبتیں حرف کر دے مگر اس نعمت بھری دنیا کے لیے عمل کرنے کا مقام موت سے پہلے کی دنیا
ہے نذکر موت کے بعد آنے والی دنیا۔ آج کی دنیاعل کرنے کی جگہ ہے اور اگلی دنیاعل کا انجام پانے کی جگہ۔
آخرت کی نجات حرف ان لوگوں کو لے گئی جو آخرت سے پہلے اپنے آپ کو نجات کا سحق تابت کریں۔



جہاد کے معنی کو شش کے ہیں ۔ دبن کی راہ بیں کسی بھی بچی کو شش کو جہاد کہا جائے گا۔

ا دمی کانفس اس کو برائ کی طون لے جانا چا ہتا ہے ۔ اس وقت اپنے نفس سے لڑ کر برائی

سے رکنے کا نام جہاد ہے ۔ دوست ، ساتھی ، سماجی دباؤ کوئی ایسا کام کرانا چا ہتے ہیں جو حقیقت

کے اعتبار سے میچے نہیں ، اس وقت لوگوں کے دباؤ کو تسبول نہ کرنا اور اپنے درست روبیر پر
جے رہنا جہاد ہے ۔

' ' ' ' ' ' ' ' کو اچھی بات بتا نا اور اتھیں بری باتوں سے روکنا ایک مشقت والاعمل ہے۔مگر مشققوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی دعوتی ہم کوجاری رکھنا جہاد ہے۔

پڑوسیوں یا تعلق والوں کی طرف سے کوئی کڑوی بات سننے کوسلے یاکسی قسم کا تلخ تجربہ ہو اور آدی کے اندراس کی وجرسے است تعال آجائے ،مگروہ اپنے آپ کوجوابی عمل سے روکے اور یک طرفہ طور پر لوگوں کے ساتھ خوش گوار تعلقات برقرار رکھے تو یہ ایک جہاد ہوگا۔

جہادی ایک اورقیم ہے جس کا دور سرانام فتال ہے۔ بینی اللہ کے حکموں کی ہروی کرتے ہوئے دشمن سے لڑنا۔ یہ جہاد جارحیت کے مقابلہ میں اپنے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے۔ جہاد کالفظی مطلب جنگ نہیں ہے۔ مگر خدا کے حکموں کی ہیروی میں اپنے بچاؤ کے لیے لڑنا بھی ایک کوشش کامعاملہ ہے ، اس لیے اس کو بھی جماد کہا جاتا ہے۔

رمان والاجهادایک وقتی اور اتفاقی معاملہ ہے۔ اگر بھی واقعۃ بچاؤی هزورت بینی اَجائے تو اس وقت اس نوعیت کا جهاد کیا جائے گا۔ اور اگر اس قیم کی سٹ دیرصرورت بیش نرائے تو جنگی جهادعملاً رکار ہے گا۔

المسى عمل كانام جهادر كھنے سے وہ عمل جهاد نہيں ہوجائے گا۔ جهاد صرف وہ عمل ہے جواسلام كے مطابق جہاد ہو۔ اور اسلامی جهاد اصلاً پرامن جدو جمد كانام ہے۔ يہ پرامن جدو جمد كہ اعتبار سے مطلوب ہوتی ہے اور كھنے خارجی اعتبار سے المجھی فلا ہری اعضاء كی سطح پر۔

#### خدا كوليكارنا

دعا کامطلب ہے پکارنا۔ اس سےم ادیہ ہے کہبندہ اپنی حاجات کے لیے یا پی بندگی کے اظہار کے بلے خدا کو پکارے۔ یہ پیکار بذات خود ایک عبادت ہے۔

خدا ایک زندہ اورمتقل وجود ہے ۔ وہ دیکھتا ہے اورسنتا ہے اور پی طاقت رکھا ہے کہ جوچا ہے کریے اور جس نیج پر جا ہے واقعات کا کورس مقرر کریے ۔

خداکے بارے میں یہی بقین آدمی کے اندر دعا کا جذبرا بھارتا ہے۔جب آدمی کو حنداکی معرفت حاصل ہوتی ہے تو فطری طور پر اس کے اندر پہ جذبہ بھی ابھر آتا ہے کہ وہ اپنی حاجات کے یے خداکو پکار ہے وہ اس سے دنیا اور آخرت کی سعاد تیں مانگے۔ وہ اس کو اینا کارساز بنا ہے۔ دعا کارز کوئی وقت مقررہے اور رز کوئی طریفہ اور رنراس کی کوئی علاصدہ زبان ہے۔ آ دمی ہرگجہ، ہرصورت سے اور ہرزبان میں خداسے دعاکرسکتاہے۔اگر دعاسیحے دل سے نکلی ہے تو *ضرور*وہ خدا یک پہنچے گی۔حن دا اس کو فوراً سنے گا وراس کےمطابق اس کی قبولیت کا فبصار فرمائے گا۔ کچه د عائیں وه بین جومختلف عبا د تول کے ساتھ دہرائی جاتی ہیں۔مگرزیادہ دعاً ہیں وہ ہیں جو کسی د وسرے عمل سے جڑی ہوئی نہیں ہیں۔مٹ لا ادمی رات کوسونے کے لیے بستریر جاتا ہے تواس کی زبان پر رات کی مناسبت سے کچھ دیا گہیں آ جاتی ہیں۔ای طرح حب وہ بیٹے کو سوكمراطمة البعة تووه سنے دن مح بهتر أعناز كے ليا د ماكر نے لگا ہے۔ اسى طرح جب و مكى سے ملاہ ہے یا کھا تا پیتا ہے یا سواری پر بیٹھتا ہے یا سفر پر ہوتا ہے ، یا اپنے معساسی مشاغل ہیں مصروف ہوتا ہے۔ بااورکسی مالت میں ہوتا ہے تواس کی مناسبت سے اس کی زبان سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں جن کامطلب یہ ہوتا ہے کرحن دایا تواس معاملہ ہیں میریے ساتھ بہنری کافیصلہ

دعا کامطلب حنداسے مانگناہے۔ اور خداسے مانگنا ہمی ختم نہیں ہوتا۔ وہ ہر طال میں مسلسل جاری رہتا ہے۔ دعا اپنے رب کے ساتھ کبھی نزختم ہونے والے قلبی تعلق کا اظهار ہے۔ مؤمن کی زندگی کا کوئی کمحہ دعا سے خالی نہیں ہوسکتا۔

#### دعائيس

اسلام میں جو باتیں سکھائی گئی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے۔ حدیث کی کت ابوں میں کنڑت سے دعائیں نقل کی گئی ہیں۔ یہ دعائیں بتانی ہیں کہ مختلف مواقع بید ایک مومن کی زبان سے کس طرح کے دعائیہ کلمات اور احساسات ظاہر ہونے چاہئیں۔

مثلاً ایک آدمی کی طاقات دوسرے آدمی سے مونو چاہیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو السلام علیکہ ورحمۃ الٹرکہیں۔ بعنی یہ کم تہارہے اوپر الٹرکی سلامتی اور الٹرکی رحمت ہو۔ اسی طرح مومن کو چاہیے کہ حجب وہ کھانا کھائے تو وہ بسم الٹر الرحمٰن الرحیم کہ کر اپنا کھانا کھائے اور جب وہ کھانے کوخم کر بے نوالح دلٹر اور اسی طرح کے دوسرے کلمات اپنی زبان سے اداکرے گوباکہ ایک مومن ا پینے کھانے دائرے گوباکہ ایک مومن ا پینے کھانے دائرے کا فاز الٹرکانام لے کرکرتا ہے اور جب وہ اپنا کھانا بینا خم کرتا ہے تودوبارہ وہ الٹرکاٹ کراداکر کے اس کی نعمتوں کا اعراف کرتا ہے۔

ایک مومن کے دل میں جب کوئی براخیال آئے ہے تووہ اس کے مقابلہ میں السّری بناہ ہو اگل ہے اور بہ کلم اپنی زبان سے اوا کرتا ہے: اللّہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم - وہ جب کسی مسکر سے دوجا رہوتا ہے تووہ کہتا ہے کہ: اللّہم علیک تو کلنا یعنی اے السّرہم نے تبرہے او پر کبروسر کیا۔ اسی طرح جب اس کو مال کا کوئی حصہ ملت ہے تو وہ کہتا ہے: اللّہم بارک لنا فی اموالنا یعنی اے اللّہ ہارک لنا فی اموالنا یعنی اے اللّہ ہارک لنا فی اموالنا یعنی اے اللّہ ہارک لنا فی اموالنا یعنی اے اللّہ ہارت بیریہ کہات ہوتے ہیں: اللّہم انت الصاحب فی السفروانت انحلیفہ فی الاصل یعنی اسے اللّہ تو اس سفر میں میر اللّہ میں استمی ہے اور توہ ہی میر بے بعد میر ہے گھروالوں کا بھربان ہے ۔

جب اس کوکوئی مادنہ بین آنا ہے تو وہ کہتا ہے: انالٹر وانا الیہ راجھون ۔ یعی ہم الٹر کے لیے ہیں اور ہمیں لوک کرالٹر ہی کی طون جانا ہے ۔ اسی طرح زندگی کے ہرموٹر اور ہرمر طرکے لیے اسلام میں دعائیں ہر موقع پر مومن کے ایمان کو نازہ کرتی ہیں ۔ وہ موجودہ دنیا میں میں بین دیا ہیں ۔ وہ موجودہ دنیا میں اس کے ہرتجر بہکور بانی تجربہ بناتی رہتی ہیں ۔ مومن اسی طرح ذکر اور دعا کے سایہ بین زندگی گزاراً اسلام کے ہرائی کر ایک کہ وہ مرکز ایسے دب سے جا ملہ ہے ۔

|                                            |                | 7/-              | نارجهنم                              | 5/-          | "ارزيخ دعوت حق                              | ₽Rs.     | اُرُدوَ                           |
|--------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| God Arises Rs.<br>Muhammad: The            | 95/-           | 10/-             | 1                                    | 12/-         | مطالع <i>ا بيرت</i><br>مطالع <i>ا بير</i> ت | 200/-    | بريدو<br>-ندگيرانقرآن جلداول      |
| Prophet of Revolution                      |                |                  | طیح داری<br>ر                        |              | •                                           |          | • •                               |
| Islam As It Is<br>God-Oriented Life        | 55/-  <br>70/- | 7/-              | دمهائے حیات                          | -80/-        | الخوائري جلداول                             | 200/-    | تنرنجرالقرآن جلددوم               |
| Religion and Science                       | 45/-           | 45/-             | مضاين اسلام                          | 55/-         | حمتاب زندگی                                 | 45/-     | النزاكسب                          |
| Indian Muslims                             | 65/-           | 10/-             | تعددِ ازواج                          | · <b>-</b>   | انوارحكرت                                   | 50/-     | بيغم إنقلاب                       |
| The Way to Find God The Teachings of Islam | 20/-<br>25/-   | 40/-             | بندسنا في مسلمان                     | 25/-         | اقوال محكرت                                 | 45/-     | نديب اورجديد بيلج                 |
| The Good Life                              | 20/            | 7/-              | روشن متقبل                           | 8/-          | تعمیر کی طر <b>ن</b>                        | 35/-     | عظرتِ قرآن<br>عظرتِ قرآن          |
| The Garden of Paradise                     | 25/-           | <br>7/-          | •                                    | 20/-         | ئېرن رک<br>تبلیغی تر یک                     | 50/-     | عظرتِ اسلام<br>عظرتِ اسلام        |
| The Fire of Hell                           | 25/-           | •                | صوم رمضان                            |              |                                             |          |                                   |
| Man Know Thyself                           | 8/-            | 9/-              | عليم كلأم                            | 25/-         | تجديد دين                                   | 7/-      | عظرت صحابر                        |
| Muhammad: The Ideal<br>Character           | 5/-            | 2/-              | اسلام كانعارت                        | 35/-         | عقلبات اسلام                                | 60/-     | دين کا مل                         |
| Tabligh Movement                           | 25/-           | 8/-              | علماء اور دور جديد                   | -            | مذبرب اورسائنس                              | 45/-     | الاسسيام                          |
| Polygamy and Islam Words of the Prophet    | 8/-            | 10/-             | سيرت رمول                            | 8/-          | قرأن كالمطلوب انسان                         | 50/-     | كجهوراسلام                        |
| Muhammad                                   | 75/-           | . بع <b>د</b> -1 | ہندستان آزادی کے                     | 5/-          | دین کیا ہے                                  | 30/-     | اسلامی زندگی                      |
| Islam: The Voice of<br>Human Nature        | 30/-           | 7/-              | اركمزم تاريخ جس كو                   | 7/-          | وسلام دين فطرت                              | 35/-     | احيا دِاسلام                      |
| Islam: Creator of the Modern Age           | 55/-           |                  | روکر ہے<br>روکر کی ہے                | 7/-          | تعمير لمت                                   | 50/-     | راز جات<br>راز جات                |
| Woman Between                              |                | A7. 81           |                                      | 7/-          | يبر <u> </u>                                | 40/-     | مراط مستقيم                       |
| Islam And Western<br>Society               | 95/-           | •                | سوتنلزم ایک غیراسلامی<br>س           |              |                                             |          | . 1                               |
| Woman in Islamic<br>Shari'ah               | 65/-           | 2/-              | منزل ی طرف                           | 5/-          | فیادات کامنله<br>در بر                      | 60/-     | خاتونِ اسلام<br>ش                 |
| Hijab in Islam                             | 20/-           | 85/-             | الأنمسسلام بتخدئ<br>(عوبي)           | 5/-          | انسان اپنے آپ کوہیاں                        | 40/-     | سوتتكزم أوراسلام                  |
| Concerning Divorce                         | 7/-            |                  |                                      | 5/-          | تعارف إسلام                                 | 30/-     | اسلام ا درعصرحا مز                |
| 1,,,,,,,,,,                                |                |                  | هندی                                 | 5/-          | اسلام يندرهوين صدى بي                       | 40%      | الرباسيب                          |
| آڏيوکيسٽ Rs.                               |                | 8/-              | سچان کی لاش                          | 12/-         | رامي بندنهي                                 | 45/-     | کاروان لمرّت                      |
| حقيقت ايان 25/-                            | 4/-            | إن               | اندان ابینے آپ کومېج                 | 7/-          | ایمانی طاقت                                 | 30/-     | حقيقت تنج                         |
| حققت ناز -/25                              | 4/-            |                  | پيغمبرائسسلام                        | 7/-          | اتحاد لمنت<br>اتحاد لمنت                    | 25/-     | اسلامی تعلیات                     |
| حقيةت روزه -/25                            | 10/-           | •                | سيائي کی کھوج                        | 7/-          | مبق أموز وانعات                             | 25/-     | اسلام دورجدید کاخالق              |
| حقيقت زكوة -/25                            | 8/-            |                  | اخری سفر<br>آخری سفر                 | 10/-         | زلزاره تيامت                                | 35/-     | حدیثِ رسول م                      |
| حقيقت في 25/-                              | 8/-            |                  | اسلام كايرتيج                        | 7/-          | حقیقت کی الاش                               | 85/-     | سفرنامه (غیراکمی اسفار)           |
|                                            |                | الحجي            | پیغمبراسلام کے بہان <i>ہ</i>         | 5/-          | بيغبراسلام                                  | <b>-</b> | سفرنامد ( کلی اسفار)              |
|                                            |                |                  | بیبر و اسپان<br>راستے بندنہیں        | 7/-          | پیمبراس<br><i>اخری سفر</i>                  | 35/-     | مرہا تہ در کا اسال<br>میواٹ کاسفر |
| ميدان عمل -/25                             |                |                  | ر بخت کاباغ<br>جنت کاباغ             | 7/-          |                                             | 30/-     | •                                 |
| رسول النَّرُّو كاط بيّ كار -25/            |                |                  |                                      |              | امنلامی دعوت                                |          | قیادت نامر<br>رعا                 |
| اسلامی داوت کے -/25                        |                |                  | یېوپټی وا د اور اسلا<br>په سره په په | 12/-         | خدا اورانیان                                | 25/-     | را وعمل<br>* برناما               |
| جديدامكانات                                |                |                  | ابتاس کامبق                          | 10/-         | حل پہاں ہے                                  | 70/-     | تغبیری غلطی<br>ر                  |
| اسلامی اخلاق -/25                          |                | ما زمیب          | اسلام ايك سواجاوك                    | 8/-          | مبجاراست                                    | 20/-     | دین کی سیاسی تبعیر                |
| اتحادِلمت -/25                             | 8/-            |                  | اجول بخونيش                          | 7/-          | دىنى تعليم                                  | 20/-     | ومبات المومنين                    |
| تغير لمت -/25                              | 8/-            |                  | پوترجيون                             | 7/-          | حيات طيبه                                   | 7/-      | عظرت مومن                         |
| نصيحتِ لمّان -251                          | 3/-            |                  | منزل کی آور                          | 7/-          | باغ جنست                                    | 3/-      | اسلام أيك عظيم حدوجهد             |
| •                                          |                |                  |                                      | <b>50/</b> - | فكراسلامي                                   | 3/-      | طلاق اسلام میں                    |

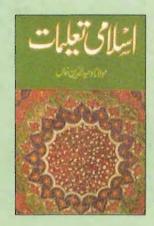







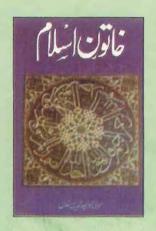

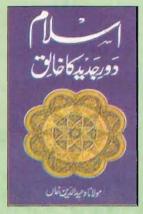

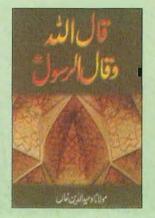



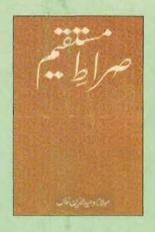













